## LARGE PRINT BOOKS SERIES URDU

## NEKI KAR THANE JA

(Stories: Humour)
by
Ibrahim Jalees

ابراہیم جلیس می کرمھاتے جا

### . مهرست

|             | نیکی کرتھانے جا                          | ا_             |
|-------------|------------------------------------------|----------------|
| ۲۸          | ا یک با دشاه ارایک کسان                  | , _ <b>_</b> ۲ |
| ٢٣          | جوں کا تو <u>ں</u>                       | سا_ ۔          |
| ۳۹          | سرِ شام جونهی آنکھ میری لگی              | _14            |
| <b>r</b> ⁄∠ | یخ کی بات                                | _۵             |
| ٥٣          | پور                                      | _4_            |
| ۵۸          | محبت كاجغرافيه                           | _4             |
| 414         | واه واه ـ کیامیاں بیوی!                  | _4             |
| 4           | جورو کا بھائی ایک طرف                    | _^             |
| ۷۵          | ا مليه زبان                              | _9             |
| ۸۰          | ريثرچي                                   | _ *            |
| ۲۸          | بوغ بوغ                                  | _11            |
| 97          | ز يور د يور كھا جائے                     | _11            |
| 91          | نام میں کیانہیں رکھا                     | _11"           |
| [• pm       | نثار میں تیری گلیوں پیاے وطن ۔۔۔۔۔۔ ڈیڈا | -114           |
| 1+9         | مل اور ملّت                              | _10            |
| אוו         | شیخ سعدی کراچی میں                       | ۲۱_ به         |
| 11+         | بيٹاسقراط<br>سے                          | _1∠            |
| 170         | نیکی کرد نیامیں ڈال                      | '_IA           |

Edition: 2006 Price: £ 12.95

# فیکی کرتھانے جا

پرانے زمانے کی''ہرنصیحت' موجودہ زمانے میں''نصیحت'

اباعث ہوتی ہے۔ یا پھر پرانے زمانے کے بہتر بن اخلاقی اصولوں پر

انز نے والا انسان موجودہ زمانے میں ایسا ہی ناموزوں یعنی مس

(misfit) ہے جبیما کہ کسی ہیر کٹنگ سیلون میں کوئی داڑھی مصفا چیٹ والا گنجا آ دمی فالتو یا غیر ضروری ہوتا ہے۔

ہم کوئی پُرانے زمانے کے آ دمی نہیں ہیں۔ کیکن بچین سے ہم کوئی پُرانے زمانے کے آ دمی نہیں ہیں۔ لیکن بچین سے ہماری تعلیم ونز بیت بچھالیں ہوئی ہے کہ ہمارے والدین اوراسا تذہ ساری تعلیم ونز بیت بچھالیں ہوئی ہے کہ ہمارے والدین اوراسا تذہ ساری زندگی کو گویا پرانے زمانے کے بہترین اخلاقی اصولوں

۔ سانچے میں ڈھال کرنکالا ہے۔ ہر چند کہ ہر پند پر پابند ہونا بہت مشکل ہے۔ تا ہم چند پند سود مند پر ہم الیی سختی سے پابند ہیں کہ ایک بار جیل میں بھی بند کردیئے گئے۔

جن چند سودمند پر ہم یابند ہیں ان میں سے چند ہیں۔ میشہ سے بولو۔ ۔

ہمیں میتی سے ہدایت تھی کہیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے جھوٹ نہ بولواور بیہاں تو ڈاکو کا بھی اصرار یمی تھا کہ سے بتاؤ۔ چنانچہ ہم نے سے بتادیا کہ ہماری اندر کی جیب میں سرکاری عین *ہزارروپیہے*۔

ڈاکونے بڑے غضہ سے کہا۔

''اچھا۔۔۔! تو وہ تین ہزار رو پیپہ ہمارے حوالے کیوں نہ کیا۔۔۔؟ چلونکالووہ روپیجلدی ہے۔''

ہم نے روپیہ نکال کر ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے اسے حضرت عبدالقادر جبلاني اور ڈاکو کا وہ واقعہ سُنایا کہ کس طرح سے بولنے پرڈاکوحضرت عبدالقادر جیلانی سے قدموں میں گریڑا اور ڈاکہزنی سے ہمیشہ کے کئے تو بہرلی۔

ىيەدا قعىسُن كرۋاكوقىقىچە ماركرمېس پر اادر بولا \_

میال تم تو به کرو - میں کیوں تو به کرنے جلا۔ ۔ ۔ میں تو ڈاکہ مارنے جلاتھانہ کہتو بہرنے جلاتھا"

دوسرے دن بیرواقعہ سے سے ہم نے اپنے افسرِ اعلیٰ کو بتایا تو اسے ہم پرترس آیا۔ اور اس نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم پیچھوٹ بولیں

'' بیرقم نائب خزانچی نے غین کی ہے۔'' 9

س۔ کسی غیرعورت کی طرف آنکھاٹھا کرنہ دیکھو۔

سم مہمان پراینے گھرکے درواز کے کھول دو۔

۵۔ یروس سے تعلقات اجھے رکھو۔

اب دیکھئے گا کہ ان چند پندسود پر یابندر ہے ہے ہم پر کیا

اب سے کئی برس پہلے علیم ختم کرنے کے بعد ہم پہلی بارایک سرکاری محکمے میں خزا کچی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ اور ایک شام جب که ہماری جیب میں تین ہزارسر کاری روپیہ تھا اور ہم گھرلوٹ رہے تھے کنراستے میں چندڈ اکوؤں نے ہمیں کھیرلیا اور ہماری ہاتھ کی گھڑی، فاوئنٹین پین اور ہماری جیب کے دس بارہ رویے لوٹ کئے۔ کیکن سرکاری تین ہزار رو پیدان کے ہاتھ نہ آسکا۔ وہ ڈاکو جانے لگے اور جاتے جاتے ایک ڈاکوکوکیا خیال آیا کہ وہ بلٹا اور

" سے سے سے ماور ہے ہے اس کے علاوہ تو تمہارے پاس اور کھھ

One

# 0

''ہوں۔۔۔خوب سمجھتا ہوں۔ ہماری دنیا میں یہی ایک مظلوم عورت رہ گئی تھی کہتم اس کی مدد کرو۔اس''مدد'' کا مطلب بھی میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔''

پیت نہیں ہماری کوئی نیکی آٹے۔آگئی کہ تھانے دار نے ہم سے صرف بیدتو بہ کروا کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم آئندہ کسی مظلوم اور بالحضوص مظلوم عورت کی بھی کوئی مد زہیں کریں گے۔ہمیں اس واقعہ کے علاوہ سب سے زیادہ دُ کھتو اس بات کا تھا کہ وہ مظلوم عورت الٹا ہمارے خلاف ہوگئی تھی اور کہ ہر ہی تھی کہ۔

"میراشوہر مجھے جتنا چاہے مارے، چاہے جان سے مار دے، تا ہوں ہو بھلاآ دھی رات کومیرے گھر میں کودنے والے ...؟"

اس سانحے کے چندروز بعدہم ایک دن محلے کی گلی میں سے اس سانحے کے چندروز بعدہم ایک دن محلے کی راہ چلتی لڑکی کو چھیڑا۔ اس موت گلی میں بلکہ محلے میں ہمارے سوائے کوئی مردنہ تھا۔ سارے مرد ماری طرح بے روزگار اور ممنوع الملازمت نہ تھے۔ اپنے اپنے ماری طرح بے روزگار اور ممنوع الملازمت نہ تھے۔ اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ غنڈے نے ہمارے سامنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی چیخ رہی تھی اور محلے کے ہر گھر کی ہاتھ کھڑ کیوں اور دروازوں میں کھڑی ہوئی پردہ دار بیویاں بھی چیخ رہی

افراعلیٰ کی نائب خزانجی سے دہمنی می اور وہ اسے گرفار کروانا چاہتا تھا۔ کی اور وہ اسے گرفار کروانا چاہتا تھا۔ کی اور وہ اسکتے تھے۔ چنا نچہ ہم نے محکمہ کے اعلیٰ افسرول سے لے کر پولیس تک ہر جگہ ہے اور متیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی والدہ کا سارا زیور فروخت جگہ ہے ہی کہا۔ اور متیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی والدہ کا سارا زیور فروخت کر کے تین ہزار رو بیر سرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑا۔ اور ہمیں نہ صرف نوکری سے برطرف کر دیا گیا بلکہ سارے ملک میں ''ممنوع کے الملازمت' قرار دیا گیا۔

سے ہول کر سرکاری تین ہزار رو پید، والدہ کا ساراز بوراورا کھی سرکاری نوکری ہمیشہ کے لئے گنوا کرایک رات ہم مجھر مارتے جاگ رہے تھے کہ بڑوس کے گھر سے اچا نک ایک عورت کی دلدوز فلک شگاف چینیں سنائی دیں۔

غالبًا سعورت کا خاونداس مظلوم عورت کودهر ادهر پید تھا۔ ہم ہے اس مظلوم عورت کی مظلومیت برداشت نہ ہوسکی۔ اس کے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اس لئے بحن کی دیوار پھاند کر ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ظالم شوہر کی سرکو بی کی اور مظلوم بیوی کواس کے گلم سے نجات دلا دی۔ لیکن نہ جانے پولیس کہاں سے ہوگی۔ اور تھانے دار نے بڑے طنزیہ اور معنی خیز انداز میں ہماری۔ صفائی کے جواب میں کہا۔

لمبخت بجندى اوروه بهى بغير بجندى جبائے كھا كرگھرے نكلاتھا! اس موقع ہے فائدہ اٹھا کرلڑ کی جمیت ہوگئی۔البنۃ راہ گیر التصفيه وكئے۔ ہم اور شیر ہو گئے اور غنڈ ہے کو مار مار کر بکری بنادیا۔ ات میں بولیس آگئی۔ بولیس ہمیں اور اس غنڈے کو تھانے کے گئا۔ تھانیدارشریف آ دمی بھی تھا۔ وہ غنڈے سے پہلے سے واقف تھا۔اس کئے وہ غنڈے کے خلاف کوئی کاروائی کرنا جا ہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کے چٹم دید گواہوں کو پیش کرنے کے لئے کہا۔ تفانے تک ہمارے ساتھ کوئی جالیس پیاس آ دمی جلے آئے تقے کیکن جیسے ہی تھانے دارنے گواہوں کو پیش کرنے کے لئے کہا۔ سارے گواہ کیل و پیش کرنے لگے اور دیکھتے ہی ویکھتے ہمارے عالیس بیاس چنم دیدگواہ تھانے سے باہر تھے۔ بلکہ سڑک پراپنے اینے گھروں کو پیچ مج بھا گے جارہے تھے۔ اتنے میں ایک شاہانہ موٹر کارتھانے کے احاطے میں داخل ہوئی۔اس میں سے وہی فلانالیڈر اتر اجس کی دھمکی غنڈ ہے نے دی تھی۔فلانے لیڈرنے بڑے رعب سے تھانیدار سے کہا۔

ناك كے دونوں مقنول سے دودو محتثریاں ثابت وسالم باہرنگل آئیں۔

''بچاؤ…بچاؤ…غنڈے سے لڑکی کو بچاؤ….' بیبیاں ہم سے کہنے گئیں۔ '' کیسے مرد ہوتم …تمہار سے سامنے ایک غنڈ ہاس لڑکی کو چھیڑ رہا ہے ادرتم خاموش ہو….'''

''نهم غيرعورت كى طرف آنكها گها كرنبيس ديكه سكتے۔'' بيبيال لعن طعن كرنے لكيس۔

آ دھی رات کو دوسری عورتوں کے گھروں میں تو کو دسکتے ہو۔ اور سرک پر دن دہاڑے ایک مظلوم لڑکی کوغنڈے کے پنجے سے نہیں حجیڑا سکتے۔''

ظاہر ہے کہ ہماری غیرت جاگ بڑی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور ہم دانت کی کی کراور مٹھیاں جھینچ کر باہر بالکل گونگے ٹارزن کی طرح عنڈے کی طرف بڑھے۔ غنڈے نے ہمیں اس طرف بڑھتے و کیھا تو لڑکی کوچھوڑ دور ہی سے سمجھانے کے انداز میں بولا۔

''میری طرف بڑھنے سے پہلے اچھی طرح انجام کوسوج لو۔ فلانے لیڈر کاغنڈہ ہوں۔''

ہم نے غنڈ ہے اور لیڈر دونوں کو بے نقطہ سُنا کیں ، اور اس غنڈ ہے کو دونوں ہاتھوں پراٹھا کر زمین پرالیں پنجنی دی کہ غنڈ ہے کی 12

میرے الیکن میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔''

" آپنیں جانتے تھے کہ بیرمیرا آدمی ہے اور اس نے

گئے تھے۔تھانے دار کوئی نیا آدمی تھا۔وہ تھانے دارجس نے مظلوم کی مدد کی تھی وہ جانے کہاں تھا؟

صرف تھانے دار ہی نہیں بدلاتھا۔ بلکہوہ واقعہ بھی سارابدل گیاتھا۔ بعنی۔

لڑکی کواس غنڈ نے نے ہیں بلکہ ہم نے چھیڑا تھا۔ حبرت کی بات تو بیتھی کہاب گواہ بھی موجود تنھے اور ایسے گواہ موجود تھے جو واقعے کے وقت موجود نہ تھے۔

چند نوجوان لڑ کیاں بھی ہمارے سامنے پیش کی گئیں۔ کہ ''بہنچانوان میں سے وہ کون سی لڑ کی ہے۔جس کوچھیڑا گیا''

ہم نے جواب دیا۔

''ہم غیرعورت کی طرف آئکھا گھا کرنہیں دیکھتے۔اس کئے ہم نے اُس کڑکی کوئیں دیکھا ہے جسے چھیڑا گیا۔اور نہم ان کڑکیوں کی طرف آئکھا ٹھا کردیکھیں گے۔''

بین کرنے تھانیدار کوغصہ آگیا، ظاہر ہے کہ دنیا میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے اسی طرح سارے تھانے دار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔

سین ہم بھی کوئی''لاوارث'' آ دمی نہیں تنے اس لئے ہمیں صرف اس تنبیہہ کے ساتھ جھوڑ دیا گیا کہ تقانيدار فرض شناس افسرتقاب بولاب

"مصیبت توبیہ جناب کہ سارے غنڈے کسی نہ کسی لیڈر کے الیکن ورکررہ چکے ہیں اور ہر غنڈے نے اپنے لیڈر کی آڑلے کر وہ غنڈہ گردی مجائی ہے کہ اندیشہ ہے کہیں عوام کا پولیس پر سے اعتاد بالکل ہی نہاٹھ جائے۔"

فلاناليدرناراض ساهو كيااور بولا\_

"آپ جانتے ہیں میں کہاں تک جاسکتا ہوں؟" "موں؟"

تھائے دار بولا۔

''جی ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لا ہوراور بنڈی تک جاسکتے ہیں۔لیکن میں اپنے فرائض کی حدود سے آگے ہیں جاسکتا۔ خواہ آپ میرانتا دلہ کرادیں یا برطرف کرادیں۔''

اس گفتگو کے بعد لیڈر تھانے سے باہر اور اس کا غنڈہ والات کے اندر تھا۔

ہم بڑے خوش خوش گھر لو۔ 'کہواہ واہ ہم نے ایک مظلوم (لڑکی) کی کیسی کامیاب مدد کی ہے!

کین ... کیکن شام کوہم نے دیکھا کہ وہی غنڈہ بڑی شان سے اکڑتا پھررہا ہے۔اور تھوڑی دہر بعدہم دوبارہ تھانے بربلوائے

اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔کوئی اجنبی تھااور کہدر ہاتھا۔
''بردلیمی ہوں آپ کے گھر مہمان رہنا جا ہتا ہوں۔'
معاً ہمیں یہ نصیحت یاد آگئی کہ مہمان پر اپنے گھر کے دوازے کھولدو۔

مهمان بالكل اجنبي تقاب

لیکن اس کے بالکل اجنبی ہونے کے باوجود ہم نے اپنے گھرکے درواز ہے اس لئے اس پر کھول دیئے کہ میں بجیبن ہی سے میں کھایا گیا تھا کہ:

" مهمان کوفرستادهٔ خدامجهو،اس کی خاطر و مدارات میں کوئی کسراُٹھانہ رکھو۔"

چنانچہ ہم مہمان کو دیوان خانے میں آرام سے بٹھا کراندر زنانخانے میں گئے۔ بیوی مہمان کی آمدسُن کر پریشان ہوگئی۔ کیول کہ ہم نے مہمان کے لئے دسترخوان بچھانے کی ہدایت کی تھی اور اس دفت رات کے کھانے کا دفت گزر چکا تھا۔ تھوڑا سا سالن اور صرف دونان باقی رہ گئے تھے۔ حالانکہ اس دفت ہم نے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔

ہم نے بیوی سے کہا۔ ''ہماری فکرنہ کرو مہمان کے لئے تم مرغی ذرج کردو۔'' ''آئندہ سے راہ چلتی لڑکیوں کو چھیٹرانہ کرو۔'' ہم بڑے رنجیدہ تھانے سے ہاہر نکلے کہ بھٹی واہ، نیکی کا بیہ کیسا اجر ہے کہ:

نیکی کراورتھانے جا۔

پیج ہو لنے کا تلخ تجربہ تو پہلے ہی تھا اب مظلوم کی مدداور غیر عورت کی طرف آنکھاٹھا کرنہ دیکھنے کی سز ابھی بھگت لی تھی۔ ہم بالکل مایوس ہو چکے کہ ایک بزرگ آ دھمکے۔ اُنہوں نے جب سارا ما جراسُنا اور ہمیں مایوس دیکھا تو بڑے غصے سے ڈ انٹا۔ مہمیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان ماں باب کے بیٹے ہوکر کافر ہوگئے ہو؟

کافر؟ ہم نے بھو سکیے ہوکر پوچھا۔ ''کون مر دود کا فر ہوا ہے'؟'' بزرگ بولے۔

''جانے نہیں ہو کہ مایوسی گفر ہے۔''

ہم نے ازسرِ نوکلمہ طیبہ پڑھا۔ اور ازسرِ نوعزم کیا کہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ اور خواہ ہم پر کسی ہی مصیبتیں پڑیں ہم ان چند پند سودمند پر پابنداور کاربندر ہیں گے ، جن سے انسان آ دمی کے روپ میں فرشتہ بن جا تا ہے۔ O

يهي مشهور ہے كە " بى حاتم طائى" نے ميز بانى كے معاطعے ميں "ميال حاتم طائی'' سے بھی تعاون ہیں کیا۔

اس کئے ہم نے بیوی سے تو سیجھ نہ کہاالبتہ دیوان خانے میں دسترخوان بجها كرمهمان كوبٹھا ديا اور اس كے سامنے ہى اپنے حصے كا بیجا ہوا سالن اور دونان رکھ دیئے۔ پھر لائٹ آف کرکے ہم خود بھی وسترخوان پر بیٹھ گئے۔مہمان اندھیرے میں دسترخوان پر بل پڑااور ہم خالی خولی منہ سے 'چپ چپ ' کی آوازیں نکالتے رہے کہ مہمان بیستھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں۔

لیکن تھوڑی ہی دہر بعدمہمان نے بڑے غضے سے ڈانٹ کر

''ارے بھائی لائٹ تو جلا دو۔ کھانے کے لئے بچھ نظر نہیں

ہم نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ مہمان اندھیرے میں سالن اور نان سب چیٹ کر گیا ہے اور اُجالے میں ''ہل من مزید' کے

ہمارے آگے کوئی بلیٹ نہیں تھی۔ بیدد مکھ کرمہمان بڑے طنز

ہماری بیوی نے مرغی اس لئے یالی تھی کہ بازار میں انڈے مہنگے فروخت ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں انڈے کھانے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچہ بیوی نے مرغی یالی کہ میاں انڈے کھائے۔

بیوی مرغی حلال کرنے پر تیار نہ ہوئی تو ہمیں بڑا دُ کھ ہوا کہ ایک ہم بھی مہمان نواز ہیں اور ایک حضرت حاتم طائی مہمان نواز تصے۔حاتم طائی نے مہمان کے لئے اپناعزیز کھوڑ اذ نے کر دیا تھا۔اور بیوی ہمارے مہمان کے لئے یہ مغلظ مرغی ' ذرج کرنے کے لئے تیار

ہم نے بیوی کو تاریخی کہانیوں کے حوالے دے کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ مہمان کوئی آسانی فرشتہ یا بھیس بدلا ہوا جاتم ضرور ہوگا۔ اور اس میزبانی کے بدلے شاید ہمیں مالا مال کرکے ہماری قسمت بدل دیے۔

بیوی کو ہمارا بہی مشورہ تھا کہ اس مہمان کو بھی وہ'' برائز بونڈ'' یا ، و قو می منتعتی نمائش کالکی ملک ' ' سیمجھے۔ م

کیکن بیوی غصے میں تھی اور اپنی بات پراڑی رہی کہ خود بھو کے رہواورا بنے حصے کا کھانامہمان کو کھلا دو۔''

بیوی کی اس حرکت برجمین زیاده دُ کھاس کئے ہیں ہوا کہ ہر نیک آدمی کو بدمزاج بیوی ملتی ہے۔ سقراط جیسے نیک آدمی سے بھی

يليٺ تک نگل گئے!"

ہم نے معذرت کی۔ نصف شبی کا عذر کیا تو مہمان ہڑی مشکل سے 'نصف شبکی' برراضی ہوا۔ وہ تو یانی پی کرسورہا، اور ہم خون کے گھونٹ پی کرجا گئے رہے۔

مہمان کے بارے میں مشہور ہے کہ '' تین روز تک مہمان عزیز از جان ۔ تین روز بعدمہمان ۔ بلائے بے در مال۔

تین روز تو کیا مہینہ گزر گیا.... بلائے ہے در مال' تو اب پیجھانہیں جھوڑ تا تھا۔

۔ اور وں کے لئے تو بیلطیفہ ہوگا۔ ہمارے لئے واقعہ ہے کہ ایک دن آکر ہم نے مہمان سے پوچھا۔

''کیا آپ کواپنے بیوی بچے یا دہیں آنے؟'' مہمان کینی بلائے جان نے ایک آہ بھر کر کہا۔

''ابی کچھنہ پوچھیے۔ بہت یادائے ہیں۔ میں نے آج ہی خطاکھا ہے یہاں بلوائے لیتا ہوں۔''

سیہ بات سُن کر ہمارے ہاتھ جیسے پھول گئے۔لیکن میں اس وقت ہماری طرح سادہ لوح ہمارالڑکا باہر سے آیا اور مہمان کے سامنے ہم سے کہنے لگا۔

و ایس محلے کے سارے دوکان دار کہدرہے ہیں کہ کوئی

خفیہ پولیس کا سپاہی مہمان صاحب کے بارے میں چکے چکے پوچھ سیچھ کررہاہے۔'' سیچھ کررہاہے۔''

بین کرمهمان بھی ایک دم پریشان ہوگیا۔ کیکن اپنے آپ پر فوراً قابو پا کرتھوڑی دہر بعدوہ حسبِ معمول اپنے کاروبار برگھر سے ماہر جااگیا

اس رات مہمان گھرنہ آیا۔ تو ہم نے سوچا کہ جھیہ بولیس کے اس سیاہی کاشکر ریدادا کریں جس نے ہمیں اس بن بلائے جان مہمان سے جات دلادی تھی۔

لیکن خفیہ پولیس کے اس سیاہی نے ہمیں اس کے دفتر تک جانے کی زحمت نہ دی۔ وہ خود ہی علی اصبح ہمار ہے گھر بہنچ گیا۔ ہم اس کاشکر بیادا کرنا جیا ہے تھا اور وہ ہمیں ڈانٹ رہاتھا۔

"سید هے میر ہے سوالات کے جوابات اداکرو۔"
سوالات کے جوابات اداکر نے کے بعد پتہ چلاکہ مہمان صاحب سونا، چس اور کرنسی اسمگل کرنے کے علاوہ جعلی پاسپورٹ کا مجمی کاروبار کیا کرتے تھے۔اور جعلی پاسپورٹ پررات خود بھی لندن روانہ ہوگئے۔

خدا بھلا کرے ہماری نیکیوں کا۔ جو ہمارے ہر'' آڑے وقت''میں'' آڑے آجاتی ہیں۔ ہم نے بصدخوش اخلاقی مسکراتے ہوئے کہا۔
''میں آب کانیا پڑوسی ہوں…'
دائیں پڑوسی نے پوچھا۔
''بھر…؟'

اس غیر متوقع طرزِ عمل سے ہم اجا نک بوکھلا گئے اور بوکھلا ہے میں ہماری زبان سے نکلا۔ ' پھر' دایاں پڑوی دروازہ بند

'' پھر کیا'۔۔؟ تمہاراد ماغ پھر گیا ہے۔' اس' نشمات ہمسایہ' سے ہمیں بڑا دُ کھ ہوا۔ ہم نے بیوی سے ہمسایہ کی شکایت کی تو بیوی بولی۔

''رپروسی نے سے ہی کہا ہے کہ تمہارا دماغ پھر گیا ہے بھلا استے سور ہے بروس کے گھر جانے کی کیا تگ تھی۔''
بیوی ناقص العقل ہوتی ہے۔اس لئے ہم نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔اور ناشتہ کے دوران بیوی ہمار بے زخموں پر نمک اورانڈوں مرکالی مرج چیٹر کتی رہی۔

نا شنے سے فارغ ہوکر ہم بائیں پڑوسی کے گھر بہنچ۔ دروازہ کھٹاکھٹایا تو اندر سے ایک نہایت و بلا بتلا چرخ اور معنک بعنی 'عینک چئی' عینک چئی' 'آ دمی باہر فکاتو ہم نے خندہ پیشانی اور خندہ لبی کے ساتھ کہا۔

بڑی مشکل سے خفیہ پولیس سے جان چھوٹی ۔ لیکن ہمیں خفیہ پولیس سے جان چھوٹی ۔ لیکن ہمیں خفیہ پولیس سے جان چھوٹی کہ ہم اس بلائے پولیس سے جان چھوٹنے کی اتنی خوشی ہیں تھی جتنی کہ ہم اس بلائے بدر ماں قہر برجان اور بے ایمان سے جان چھوٹنے پرشاداں و فرحال تھے۔

پولیس عوام کی جان و مال اور عرّ ت اور آبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک کسی گھر پر پولیس کا آنابُر اسمجھا جاتا ہے اور جس گھر پر پولیس آتی ہے اس گھر کے رہنے والوں کواہلِ محلّہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس گھر کے رہنے والوں کواہلِ محلّہ میں نیا مکان کرائے پرلیا۔ اللہ کا احسان اور مقام شکر وامتنان کہ نیا محلّہ اور نیا مکان ہمیں بہت پیند آئے۔

صبح سوری ہمیں بندیادائی کہ: در برط وسیوں سے اجھے تعلقات رکھو''

چنانچہ اس بر فوراً کاربند ہونے کے لئے ہم پہلے دائیں برٹوسی کے بند درواز پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بھاری بھرکم دایاں برٹوسی آ دھے چہرے برصابن کے جھاگ اور ہاتھ بیں شیونگ برش لئے باہر نکلا اور بڑے غصے سے بولا۔

°, کون ہوتم ....؟

یہ کہہ کر اس ہندوستانی نے مزید گفتگو کے دروازوں کے علاوه اینے گھر کا دروازہ بھی ہم پر بند کر دیا۔

بروس كادروازه بى بند ہوتو بروس سے الجھے تعلقات كى بيند بر کاربندہونے کاسوال ہی کیا؟

لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے۔ دو پہر کے کھانے کا وفت آیا تو تهمیں ایک اور بیندیا دائی که:

'' دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے میہ پیتہ کرلو کہتمہارا کوئی پڑوسی بھوکا تونہیں بیٹھا ہے۔''

چنانچہم پھردائیں بڑوی کے گھر پہنچے۔دروازہ کھٹکھٹایاتو پہت چلا کہ دایاں پڑوی تو دفتر گیاہے۔اس کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ ہم نے آواز دے کر بوچھا۔

" آپ کے گھر کوئی بھوکا تو تہیں ہے۔"

به سُننا ہی تھا کہ دائیں پڑوسَن آگ گولہ ہوگئی اور ایک دم

''موئے تو بھوکا ہوگا۔ تیرے گھر والے بھوکے ہول گے۔ میرے گھر میں خدانہ کرے کوئی بھوکا ہو۔''

اب ہم عورت ذات سے کیا الجھتے۔ جب کہ ہمارا نصب العين بھي پڙوسيول سے اچھے تعلقات رکھنا تھا۔ لہذا ہم اسلے ہي

''میں آپ کانیا پڑوی ہوں۔'' بائیں بڑوسی نے بھی دائیں بڑوشی کی طرح ہوجھا۔ اب کی بارہم نے متعمل کرکھا۔

" بچرکیا... ہم آپ سے متعارف ہونے آئے ہیں۔ کیونکہ ہم اینے پڑوسیوں سے اچھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا

بالكل غيرمتوقع طورير بائيس پڙوس نے نہايت رو کھے پن

'' مگر میں تو اپنے پڑوسیوں سے اجھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات تبين ركھنا جإہتا۔''

ہمیں بڑی جیرت ہوئی اور ہم نے پوچھا۔

بائیس پڑوسی نے وجہ بتائی۔

" اس کئے کہ میں حال ہی میں ہندوستان ہے آیا ہوں۔ الجھی تک میں ''انڈین بیشنل'' ہول ۔ اور بہ حیثیت ایک ہندوستانی میں اینے پڑوسیوں سے اجھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات نہیں رکھنا

پوچھوتو سے پیغمبروں کے ساتھ ہی اس دُنیا سے اُٹھ گیا۔' ڈاکٹر کی اس بات نے ہمیں قائل کردیا اور ہم نے اس سے کہا۔ دلک ہم اگل نا نامونہیں مناحل ہن ''

''کیکن ہم پاگل خانے میں نہیں رہناچا ہے۔''
تو ڈاکٹر نے اس کی صرف ایک ہی صورت بتائی کہ:
''اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم مجھی سے نہ بولو گے، مظلوم کی طرفداری نہ کرو گے کوئی کام ایما نداری سے نہ کرو گے تو میں ابھی شہیں عقلندی کام ٹیفکٹ دے سکتا ہوں۔''
ہم نے ڈاکٹر سے کہا۔

''لیکن سچاوعده کرنانجی تو پاگل بن ہوگا۔' ڈاکٹر ہماری میہ بات سُن کر بہت خوش ہوااور ہمیں فوراً پاگل خانے سے نکال باہر کیا۔

پاگل خانے سے ہاہرنگل کر جب ہم پھراپی ونیا، اپے شہر اورا پنے محکے میں واپس آئے تو حیران ہوکرسو چنے لگے کہ: ''ہم پاگل خانے سے ہاہرآئے ہیں؟'' ا

یا ، ''نقلی پاگل خانے سے پھراصلی پاگل خانے میں لوٹ آئے ۔ ب'''

کوفت اورروٹی کھا کرنہایت رنجیدہ بستر پرلیٹ گئے اورسو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو بیتہ چلا کہ دایاں پڑوسی پولیس لے کر ہاہر آیا۔ عجیب ہات ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کرتے ہیں پولیس فوراً ہمیں گیرلیتی ہے۔

ملک میں بُرے اور جرائم پیشہ آدمی غالبًا اسی لئے دندناتے پھرتے ہیں کہ پولیس کو نیک اور شریف آدمیوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔

ریجی عجب مسن اتفاق ہے کہ جب بھی پولیس ہماری طرف بڑھتی ہے ہماری کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہمارے اور پولیس کے درمیان آڑے آجاتی ہے۔ چنانچہ پولیس ہمیں تھانے کے بجائے پاگل خانے لےگئی۔

باگل خانے کے سمجھ دار ڈاکٹر نے ہماراتفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہمیں '' پاگل' ہی قرار دیا۔ ہمیں جیرت ہوئی اور ہم نے اپنے اور اس کے دونوں کے پاگل بن کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا اور اس کے دونوں کے پاگل بن کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا کہ:

''دیکھو بھائی اس زمانے میں جو آدمی سے بولتا ہے وہ بلاشبہ پاگل ہے۔ سے بولنے والے تو بھی کے اس دُنیا سے اٹھ گئے۔ سے بولنے کے جرم میں سقراط زہر پی کرمر گیا۔منصور بھانسی پا گئے۔ سے

## ایک با دشاه اور ایک کسان

پُرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی دیہات میں ایک نوجوان دیہاتی ایسابھی تھا جسے اپنے ملک کے بادشاہ کوایک نظر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔

وه بيرجاننا جامتنا تفاكه بإدشاه آخر كيسا موتاب؟

بجین ہی سے کہانی سُنانے والی نانی سے بادشاہوں کی کہانیاں سُنے سُنے اس نوجوان کے دل میں بادشاہ کود سکھنے کی خواہش کہانیاں سُنے سُنے اس نوجوان کے دل میں بادشاہ کود سکھنے کی خواہش کہانیت بجین ہی سے بے قرارتھی۔

وہ سُنا کرتا تھا کہ بادشاہ عالی شان محل میں رہتا ہے۔ زرق ہرق کیڑے بہتنا ہے۔ روزانہ بریانی، بلاؤ، مرغ وغیرہ کھا تا ہے۔ اس کی ملکہ نہایت خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ جس کا جسم سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیورات سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے کوئی کام دھام نہیں کرتے ۔ دن بھر شکار کھیلا کرتے ہیں۔ اس کی بیٹیاں''شرطیہ شادیاں' کرتی ہیں۔ یعنی جونو جوان کانے دیو کے غار سے سیاہ رنگ کا ایسا طوطا لے آئے جو بات کر ہے واس کے منہ

سے ہیرے موتی وغیرہ گریں۔وغیرہ وغیرہ۔ اس نو جوان دیہاتی کے دل میں ایک خواہش بیر بھی تھی کہوہ بھی بادشاہ بن جائے۔

"بیٹا۔ تو کیسے بادشاہ بن سکتا ہے! کسی کو بادشاہ کسی کو فقیر تو لٹدمیاں بنا تاہے۔''

بیشن کرنو جوان مایوس ہوجا تا اور آسان کی طرف دیکھے کراللّہ بال سے یو جھتا۔

'' کیوں جی اللہ جی ۔ تم نے مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟''
اس دیہات میں مسجد کے پُرانے ملا جی مرگئے تو شہر سے
ایک مولوی جی مسجد کے بیش امام ہوکر آئے۔ یہ مولوی جی بڑے
برطے لکھے بڑے عالم اور عقلند آ دمی تھے۔

حلوہ ہمیں کہیں ہے جیاتی اُڑاتے تھے مفلس کوئی بلاوے تو منہ کو چھیاتے تھے

یہ برانے ملا جی وہی ملا جی تھے۔ جو بکری کی گردن بھی کٹواتے تھے۔ اس بکری اور کٹواتے تھے۔ اس بکری اور ہانڈی بھی پھڑو دادیا کرتے تھے۔ اس بکری اور ہانڈی کا قصتہ یوں ہے کہ کسی دیہاتی کی بکری کا منہ ہانڈی میں پھنس گیا۔ لوگ (اس ہانڈی سے) نقاب پوش بکری کو لئے ملا جی کے یاس پنچے تو ملا جی نے کہا کہ:

بیٹا بادشاہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے مذہب اور نظام جمہوریت نے اس طریقے کوختم کر دیا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہے۔ اب ہم انسانوں میں جوخص پڑھا لکھا ، تقلمند ، ایساسچا اور ایما ندار ہو کہ سب انسان اس سے محبت کریں اور اس کی عرقت کریں ، تم بھی اگر پڑھے لکھے ہوتے تو تم بھی بادشاہ بن سکتے تھے۔

یہ سن کر دیہاتی کو بڑا دُ کھ ہوا کہ وہ بجین میں بڑھنے لکھنے سے کیوں جی چراتی رہا۔ لیکن گھر آکر جب نوجوان دیہاتی نے مولوی سے اپنی گفتگونانی کوسُنائی تو نانی نے مولوی کو بے نقط سُنا کیں اور نواسے کو ہدایت کہ وہ آئندہ سے مولوی کی باتوں پر دھیان نہ وے۔نانی کا اصراراب بھی بہی تھا کہ:

''اللہ میاں بادشاہ کوعام انسانوں سے الگ بنا تاہے۔'' ایک دن دیہات میں بڑاشہرہ ہوا کہ بادشاہ شکار کے لئے آرہے ہیں اوروہ اس دیہات سے گزرے گا۔

دیہاتی نوجوان کوبڑی خوشی ہوئی کہ چلوآج برسوں کی آرزو پوری ہوگی۔آج میں بادشاہ کوابنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان دیہاتی بھی دوسرے دیہا تیوں کے ساتھا اس سڑک پر کھڑا ہوگیا۔ جدھرسے بادشاہ گزرنے والاتھا۔

تھوڑی در بعد بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ ہاتھی برسوار

''بری کی گردن کا ف دو۔' بری کی گردن کٹ گئی تو تھم دیا کہ: ''اب ہانڈی پھوڑ کر بکری کاسر باہر نکال او۔'' نئے مولوی جی ایسے نہ تھے۔ پچ چی بڑے قابل تھے۔ اس لئے ایک دن نوجوان دیہاتی ان کے پاس گیا اور پوچھا۔ ''مولوی جی … آپ تو بڑے سیانے ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟''

مولوی جی نے استے مجھایا۔

''بھائی! بادشاہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کے بھی ہاتھ پاؤں آئکھ، ناک ، کان، چہرہ، جسم، سب کچھ ہماری طرح ہوتا ہے۔''

بين كرديها في بهت حيران موااور بوجها-

"جببادشاه بھی ہماری طرح ہوتا ہے تو پھروہ کی میں کیوں رہتا ہے اور میں جھونپر میں کیوں رہتا ہوں۔ پلاؤزردہ کیوں کھاتا رہتا ہے؟ اور میں دال روٹی کیوں کھاتا ہوں؟ کیاں میں بادشاہ ہیں بن سکتا؟"

مولوی جی نے کہا۔ تم بھی بادشاہ بن سکتے ہو۔اب وہ زیانہ گیا۔جب بادشاہ کا

ہاں اگر آپ کسی انسان کے آگے گھٹنوں کے بل جھک جا کیں تو پھروہ انسان بڑا اور آپ چھوٹے۔

(خواہ آپ اس انسان سے کتنے ہی لمبے اور وہ انسان آپ کے مقابلے میں کتناہی پیستہ قد کیوں نہ ہو۔)

پس ٹابت ہوا کہ کسی انسان کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے گھٹنوں کے بل ہرگزنہیں جھکنا چاہئے۔

کے سامنے گھٹنوں کے بل ہرگزنہیں جھکنا چاہئے۔

(تمت بالخیر)

تھا۔ بڑے بوڑھے دیہاتی ، بادشاہ کونذرانہ بیش کرنا جائے تھے اس کئے بادشاہ جو یال پر بہتے کر ہاتھی سے اتر اتو نوجوان دیہاتی نے بڑی حيرت سے ديکھا که بادشاه نهايت پسته قد ، حيونا ، ناڻا اورموڻا تھا۔ نوجوان ديبهاني جوجيوف لمباتز نكاجوان كهبرار باتهاب بادشاه کود مکھرکھل کھلا کر منس پڑا۔اور بڑی او نجی آواز سے بولا۔ '' ارے یارو... بادشاہ تو مجھے سے بھی چھوٹا ہے۔'' بيآواز بادشاه نے بھی سنی اور بڑے غصے سے بولا "ال گستاخ کوجهار بے سامنے پیش کرو۔" شاہی دیوان نے نوجوان دیہائی کو پکر لیا اور بادشاہ کے روبرو شاہی ادب کے تحت پیش کیا۔ شاہی آداب کے تحت کمیے تر کیے دیہاتی کو گھٹوں کے بل بادشاہ کیسامنے جھکنا پڑاتو بادشاہ نے

> ''اب بتا ... بقربر ایا میں برا ا...؟'' نوجوان دیہائی نے اعتر اف کیا۔ ''اب تو آب ہی برا ہے ہیں مائی باب۔''

> > سبق

دنیا میں سب انسال برابر ہیں، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا۔

## جو ل كاتو ل

حکام کے ہارے میں عوام کی بیشکایت بڑی عام ہے کہ:
''حکام کے کان پر جو ل نہیں رینگتی''
جس کی وجہ سے عوام کی ہر تکلیف اور ہر شکایت بُوں کی تُوں
اِقی رہتی ہے۔

اب بُوں بُوں ہم بُوں اور عوام کی اس شکایت برغور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تُوں تُوں ہم براس حقیر ترین کیڑے ''بُوں'' کی اہمیت واضح ہوتی جلی جاتی ہے۔

اور اب تو ہمیں بیریفین سا ہوتا جارہا ہے کہ ہماری حکومت اور معاشرے میں جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی اصل جڑ صرف بیرے کہ ہمارے حکام کے سرکے بالوں کی جڑ میں کوئی''جوں''ہیں ہے۔ بشرطیکہ حکام کے بال جڑ سے جھڑ نہ گئے ہوں۔

اب تک تو ہم بُوں کو ایک بڑا حقیر اور بے مصرف کیڑا سمجھا کرتے تھے اور جب تک کہ میں کراچی جیل میں ہمیں ٹھونسا گیا تھا۔ اس وقت تک ہماراذ ہن 'جول'' کی طرف بھی گیا ہی ہمیں تھا۔

لیکن کراچی جیل میں پہلی رات جب ہمیں ''کھولی' کے نظے فرش پرایک کمبل بچھانے کے لئے اورایک کمبل اوڑ ھنے کے لئے دیا گیا تو ہمیں تھوڑی دیر بعد پہنچل گیا کہان کمبلوں میں روئیں کم اور جوئیں زیادہ ہیں...

اور جم ساری را بت ' جول' کے بارے میں غور کرتے رہے

کہ اللہ تبارک تعالی نے حقیر سے حقیر کیڑے کوبھی بے مصرف پیدا

نہیں کیا ہے۔ یعنی اس حقیر سے حقیر کیڑے کا مصرف بیہ ہے کہ وہ

قید یوں کو (حتی کہ سیاسی قید یوں کوبھی ) را ت بھر سونے نہ دے۔

عرصۂ دراز تک ہم' جول' کی جیل کی چار دیواری تک اس
محدود'' افادیت' سے واقت تھے لیکن آج جول ہی'' جول' کے

بارے میں عوام کی اس شکایت پر ہماری نظریڑی کہ:

د کام کے کان پر جول نہیں ریگتی۔'

توجوں کی' محدود دافادیت' بھی ہم پر عیاں ہوگئی۔'

توجوں کی' محدود افادیت' بھی ہم پر عیاں ہوگئی۔۔

اور آج تو ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ساری خرابیوں کو نہ جمہوریت یا بنیادی جمہوریت دور کرسکتی ہے اور نہ اسلامی شوشلزم۔

اگر ملک کی ان ساری خرابیوں کوکوئی دور کرسکتی ہے تو صرف نتھی سی' جوں' دور کرسکتی ہے۔ بینی جو ئیں یا جوں اگر حکام کے

کا نول بررینگناشروع کردین تو حکام کوعوام کی شکایت اور نکالیف کو وُ ورکر نے کا احساس ہواور وہ اس احساس کی بدولت پر ہسے حُک کام ہی نہر ہیں.... بلکہ کام بھی کرناشروع کردیں۔

اب سوال میر ہے کہ حکام کے سرول میں جو تیں کہال سے آئیں؟ بیشتر حکام فارغ البال ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سنج کی نشانی ہوتی ہے۔

اوراس كاشوت يول ہے كەر خىنج قارون 'والے قارون بھى

اب رہے وہ حکام جو فارغ البال تو ہیں مگر شخیجیں ہیں وہ شیمیواور میئر ڈرینگ کابراخیال رکھتے ہیں۔اس کئے ان کے سرول میں جول کے وجود کا کوئی امکان تہیں رہتا۔

جب بُول کاامکان ہی نہیں تو پھروہ کان پر کیسے رینگے؟ اوروہ کان پر ندر بنگے تو انہیں کیسے احساس ہو کہ عوام کیوں ان کے کان کھارہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جوں کی کان پر عدم موجودگی کے باعث عوام کی جوبھی بات شنیں گے تو ایک کان سے سُن کر دوسرے کان سے اُڑادیں گے۔

> منجئے ہو چکی ....دو کان داری! حکام تو حکام ... بیروام بھی ہماری سمجھ میں تہیں آتے۔

حجوبر ایوں میں مکین اور میلے کچیلے گندے کیڑوں میں ملبوس رہتے ہیں لیمنی مفلسی کے باعث ان کے جو کیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ حیران ہورہے ہیں کہ:

" حکام کے کان پر جُول نہیں رہنگتی" بو ن تہارے مکان میں ہوتو حکام کے '' کان' پر کہاں

مگرعوام حکومت کے نظم ونسق سے ایسے پُن پُن کر کیڑے نکال رہے ہیں جیسے بے بے اللہ رکھی اپنی بہو تی تی بھا گال کے سر ہے چُن چُن کرجو تیں نکال رہی ہولیتی

عکومت نیمیں کرتی حکومت وہ ہیں کرتی ۔

.....بروکوں برخونی حادثات کی روکہ تھام کا بندوبست نہیں کرتی۔ . نواحی بستیوں سے شہرتک بسول کے کرائے کم نہیں کرتی۔

..... کوارٹروں سے مہاجروں کی بے دخلی کوہیں روکتی۔

يچھرنہيں مارتی وغيرہ وغيرہ -

.....اور وغیره وغیره پردهیان مهیں دیتی۔

حیرت ہے کہ ہمارے رہنما سب کے سب بنیاوی جمہوریت ،اسلامی سوشکزم ،اورجمہوریت کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں ليكن شيج جرا كي طرف كوئي نبيس ديھيا۔

# سرشام جونهی آ که میری گی

ڈکٹر اور حکیم کہتے ہیں کہ: ''جلد سوناصحت کی نشانی ہے۔' اور عقلِ سلیم کہتی ہے کہ: ''جلد سونا حمافت کی نشانی ہے۔''

ممکن ہے۔ دنیا میں ناممکن کوئی کام نہ ہو لیکن جلد سونا یقیناً نا ممکن ہے۔ یا آگرممکن ہے تو پھر ناممکن شم کاممکن ہے۔ ہم تو یہاں ایسی '' آپ بیتی'' بیان کرتے ہیں کہ جس پر

'' جُل بین'' کا گمان ہو۔ ''جُل بین'' کا گمان ہو۔

کزشتہ اتوار کو ہمارے ایک بیارے دوست مسٹرا میس وائی رئیدی بیگر سے ہمارے دوست مسٹر رئیدی بیگر لندن جانے والی تھیں۔ لندن سے ہمارے دوست مسٹر ایکس وائی زیڈنے بڑی تا کید کا خط ہمیں لکھا تھا کہ

"میری بیگم بهلی بارلندن آرہی ہیں۔اس کئے تمہاری ڈیوٹی اگا تا ہوں کہتم اپنی بھا بھی کوخو دہوائی جہاز میں سوار کرادینا۔واللہ تم کو سخت تا کید ہے۔"

جڑجس میں بُوں ہوئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری عور تیں'' جو کیں مارنے''کوابھی تک فصیح اوقات کا دلچیپ ذریعہ (good part time) سمجھتی ہیں۔ حالانکہ اس وقت ملک کو جو وک کی شدید ضرورت ہے ان کی افز اکشِ نسل ضروری ہے اور پھر انہیں حکام کے بالوں میں جھونکنا وقت کی ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے۔

اور جو کیں بھی ایسی ''ٹریٹر'' ہوں کہ جہاں عوام نے کوئی شکابت کی ، حکام اسے شنیں نہ شنیں ''جوں' ضرورسُن لے اورسُن کر فوراً حکام کے کان پررینگنے گئے تا کہ حکام عوام کی شکایات کوایک کان سے نہاڑ اسکیں۔

اس کے بعد پھر دیکھئے گا کہ بھوں ہی جوں حکام کے کان پر رینگے گی۔ حکام فٹافٹ عوام کی شکایات اور تکالیف دور کرنے میں مصروف ہوجا ئیں گے۔

اسى كئے دعاماتكئے كه:

"رتاِ...بون نون جيون دے۔"

ورنه چرهماری اس بات کو پھر کی لکیر سمجھئے کہ:

"جو"جُون"بيل تو پھرسب جھ"جُون کا تُول"رہےگا۔ "

ہمیں پیخط پڑھ کر بڑاغضہ آیا۔غضہ اس کئے ہمیں آیا کہ ہمارا دوست بھی عجیب اُولُو ہے جولندن میں رہ کر گھر سے بیوی منگوا تا ہے۔ بلکہ غصہ اس کئے آیا کہ ہوائی جہازعلی اصبح یا بچے جاتا تھا۔ مسٹرانیس وائی زیڈ کے اس حکم کا مطلب تو بیہوا کہ دو بچے رات سے اٹھو، نہا دھوکر تین بجے تک خود تیار ہواور ساڑھے تین بجے تك بيكم اليس وائى زيركى كوهى بريه بنجو \_اورانبيس لے كرچار، سواچار بجے تک ہوائی اوٹ مے بر پہنچو، کیونکہ ہوائی جہاز کی روائلی سے ایک کھنٹہ پہلے ہوائی اڑے پر پاسپورٹ اور نسٹم چیکنگ کے گئے موجود ہوناضروری ہوتا ہے۔ کلین مسٹر ایکس وائی زیٹہ ہمارے جگری دوست ہیں اور یر دلیں سے انہوں نے ایک خدمت ہمیں سونی تھی اور اس کے علاوہ

رویں سے اہوں ہے ایک طرحت یں موپی کی اور اسے محدوہ ایکس وائی زیڈی ہم ایسی ہیء ترتے ہیں جیسی کہ ''بھا بھی نہیں وہ میری مال ہے۔''
اس لئے ہم نے تہیہ کرلیا کہ چاہے اِدھر کی دنیا اُدھر ہوجائے ہم'' بڑی بی''کو ہوائی جہاز میں بٹھائے بغیر باز نہیں آئیں گے۔''

(لیعنی واپس نہیں آئیں گے) بفتے کی رات سرِ شام ہم گھر لوٹے کہ جلدی سوجا ئیں تا کہ جلدی جلدی جاگ اُٹھیں۔

یے جیران کہ برسہابرس کے بعد باپ رات کا کھانا ہمارے

''خدانخواستہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جو جلدی سونا

خبر، بہر حال ہیوی کو وجہ بتائی۔ ہیوی نے اظمینان کی سانس

بجین کے بعد پہلی بار آٹھ بجے بستریر لیٹے تھے اس کئے

عجیب عجیب معلوم ہوا۔ نبیند کے بجائے شرم آرہی تھی کہ ابھی ریڈیو

سے بچوں کوسلانے والی کہانی بھی نشر تہیں ہوئی کہ بچوں سے پہلے

بستریر لیٹ گئے نبید لانے کے لئے ناچار ''بھیٹریں کننی شروع

كرجاكة بية جلاكه نهاري دو بجيال آپس ميں لڙيڙي تھيں۔ ليني

بر مي آيا اور جيوني آيا مين '' آيا دهاني' بهوگئي هي اور دونول کي دونول

دھائیں دھائیں رورہی تھیں۔ بڑی مشکل سے بیکم نے انہیں جیب

كرايا\_ پھرسٽاڻاسا ہوگيا اور پھرآنکھ لگنے لگی کہاجانک ''بھٹ بھٹ،

بھٹ بھٹ ،شروع ہوئی۔ بیتہ جلا کہ بڑوسی موٹر رکشہ میں گھر آیا

سیجھ غنودگی طاری ہوئی تھی کہ بھیڑیں پکارنے لگیں۔ ہڑبڑا

گویا جلد سوناصحت کی نشانی تہیں ، بیاری کی نشانی ہے!

لی اور ہم نے او پر رضائی لی۔اس وفت آٹھن کر ہے تھے۔

ساتھ کھارہاہے۔ بیوی پریشان کہ

جاية ہو کہونو ڈاکٹر کوبلوالوں۔''

ہے.....موٹررکشا والابھی چیخ رہاہے اورموٹررکشا بھی شور مجا کر

کے شادی کے گھرسے کمی ریکارڈ گراموفون پر بختے شروع ہوئے۔ گراموفون کے بھونیو سے ہمیں ڈانٹ رہی تھی۔ اورنهایت بھونڈی آواز میں الاین لگیں۔ اب نو بچاچا ہے تھے۔اجا نک عورتوں کی کڑائی کا شور کی و در مراقی ، کلمو ہی ، ملکیه چوٹی ، جھٹل شفتل ، جوئی خور ، سیجیلی مردنگی ، کلمو ہی ، ملکیه چوٹی ، جھٹل شفتل ، جوئی خور ، سیجیلی

''ارے کوئی ریڈیو بند کروجلدی۔'' ول سے آہ نگلی ... ریڈ ہو یا کستان کے اسٹود ہونمبرنو سے بقول بھائی کلن و تی والے۔

ریڈیو بند ہوا تو آنکھیں بند ہوئیں۔ ملکی سی غنودگی طاری

کہ درواز ہے پر بڑی زورزور کی دھڑ دھڑ ہوئی اور ساتھ ہی

«'امال كياسو گئے ....! انجمى سے سو گئے؟

كورى هونكهث مين مكهراجهيانانه!

نجريا ملا۔ نجريا ملا۔ نجريا ملا

رسیلےمورے نیٹال نجریاملا

بھی کیسے 'علیگیرین' ہو! علی گڑھ میں کہیں 'ڈے اسکال''

ہمارے علیگ دوست فضیح الدین علوی تنے۔ جی جاہا کہ پوچھوں ، کیوں بھئی ....! کیاعلی گڑھ میں جیگا دڑ اور اُلّو پڑھا کرتے

کیکن ہمارے بتے نے ہماری طرح جھوٹ بول کر ہماری

و الباسور ہے ہیں اس لئے اتنی نے کہاہے کہ اتبا بھی گھر نہیں

ساڑے دس نے تھے۔ رات کاسٹاٹا پھیل رہاتھا کہ بڑوس

بهم تو المنكصين بندكرنا جائية تصاور كوئى نسيم بيكم ياا قبال بانو

گراموفون ریکارڈ بند ہوئے توعور تیں ڈھولک لے بیٹھیں۔

مالك كاساتھ دے رہاہے۔ خدا کاشکر که معامله جلدی طے ہو گیا۔موٹرر کشا جلی گئی اور ہم نے آنکھوں پر پھر پاکیں ڈھانپ لیں۔

َ يَا كَىٰ ، دِيدِه مِيكِثِ '' ... يَا كَىٰ ، دِيدِه مِيكِثِ ''

بیوی کی آواز آئی۔

" و و المه مور باتھا۔ "

''ارےا بناابراہیم سیٹھ بانٹوےوالا۔'' ہم نے غصے سے کو جھا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ آواز آئی۔ " " بهم گیھار بھائی (غفار بھائی) بولتا ہوں۔" ہم نے غصے سے جواب دیا۔ إدهركوني ابرام سيشي ريتابيدرا تكنمبر" ''اوه سوری \_رونگ تمبر \_ ما پھر کرنا \_ کیھار بھائی کو مابھ کرکے گھڑی پرجونگاہ کی تو دونج رہے شے۔ اب کیا سونا .... سونا نہ .... جلدی جلدی نہا دھو کر بیگم ایکس وائی زیڈ کی کونٹی پر پہنچے اور بھائی کی جو بالیں یہ ہوا شور ہمارا خدّ ام ادب بولے ابھی آئکھ لگی ہے بیجاری وہ بھی ہماری طرح سونے کی کوشش کرتے کرتے ابھی ابھی سوئی تھیں .... انہیں جگایا .... بھاکم بھاگ ہوئی اورے لينجي توبياعلان سناب

یہ تو نینا لڑانے کی رات ہے " الله واتا اليه راجعون .... بي بيو...! بيه نينال لرانے كى رات نہیں بلکہ بیتو نیناں موند رھ کرسوجانے کی رات ہے کیونکہ "بروی نی 'علی اصبح لندن جار ہی ہیں۔' عَاليًا بِيوى نِے دل كى آواز سُن لى۔وہ چُپ ہوئيں۔ابھى خُدا كاشكر بورى طرح نهادا كريائ كة قوال شروع بهو كئے۔ مورے آقادی مملی ہے کالے رنگ دی مورے آقادی مملی ہے۔ اسے واہ آن آن آن ہاں ہاں ہاں آن آن مورے آقادی مملی ہے کالے رنگ دی مجبوراً كانوں بررضائی خوب اچھی طرح ڈھانپ كرسونے ى كوشش كى اورسوبھى گئے كيكن تھوڑى ہى دىر ميں ٹيليفون بجنے لگا۔ ئوں....اونك .... بول.... ہنك.... رسيوراً تفاياتو آواز آئی۔ " میلو \_ ابرام بھائی ہے؟" ہم نے پوچھا۔ كون ابرام بھائى؟ آواز آئی۔

"موسم كى خراب كے باعث ہوائى جہازات لندن بيس جائے گا؟

# يخ كى بات

ونیا کا کوئی انسان اییانہیں ہے جس کا کوئی بیتہ نہ ہو (بشرطبکہ کہ وہ لا بیتہ نہ ہو) ممکن ہے کہ بہت انسانوں کے دفتر کا کوئی بیتہ نہ ہو،'' تارکا بیتہ'' کوئی نہ ہو گران کے گھر کا بیتہ ضرور ہوتا ہے۔مثلاً مو، '' تارکا بیتہ'' کوئی نہ ہو گران کے گھر کا بیتہ ضرور ہوتا ہے۔مثلاً

یے چھٹی بھٹگی کالونی میں زچہ کی قبر کے روبرو کالے خال کی ہوٹل کی بغل میں کالی جھگی کے میاں چنوں کوئل کرمیاں مٹھوکو برسد۔ ہوٹل کی بغل میں کالی جھگی کے میاں چنوں کوئل کرمیاں مٹھوکو برسد۔ پرتو خیر خاصالمبااور برانا پیتہ ہے۔ مگر ماڈرن اور مختصر پہتہ یوں بھی ہوسکتا ہے۔

پیتر کم اور کا پیتر ضرور بیتر کم از کم از کم از کم کا پیتر ضرور ہوتا ہے! اگر کسی برقسمت انسان کا کوئی گھر نہ ہوت بھی وہ موتا ہے! اگر کسی برقسمت انسان کا کوئی نہوئی پیتر ضرور مقرر کر لیتا معرفت' کی منزلین طے کر کے اپنا کوئی نہوئی پیتر ضرور مقرر کر لیتا ہے۔ لیعنی

انشاء الله خال معرفت ماشاء الله خال - ما لك سبحان الله

چلئے....ایک طرح سے بی جھی ایک نعمت ہے کہ ہم جلدی نہیں سوتے اور ہم میں بڑی' بیداری' ہے۔
لیکن جلد نہ سونے کے باوجو دقوم کا بیرحال ہے تواگر ہم جلدی سونے لگ جا کیں؟

تو پھريارو.... باقى رہے نام الله كا!

هول، احسان الله رودُع فان الله آباد۔

الحمداللد کہ اس دنیا میں کوئی انسان بے پیتے نہیں ۔ اگر بالفرض ایسا کوئی انسان ہے بھی تو ہمیں اس کا پیتے ہیں ۔ کیا پیتے سے جمی کوئی انسان ایسا بھی ہوجس کا کوئی پیتے ہی نہیں ہو ۔ لیکن اسنے بہت کوئی انسان ایسا بھی ہوجس کا کوئی پیتے ہی نہیں ہو ۔ لیکن اسنے بہت مشکل سے انسانوں کی دنیا میں ایسے لا پیتے انسان کا پیتے چلا نا بہت مشکل ہے۔

بہر حال' بینے کی بات' تو یہ ہے کہ کوئی انسان بغیراتے بینے کے اس دنیا میں زندہ تو رہ سکتا ہے۔ کیکن انسانوں سے ل جل کر نہیں رہ سکتا۔

یمکن ہے کہ کسی انسان کاسداایک پنة نه ہو، اور ہم کسی شخص کواس کے بنے پرخط کھیں تو ہمیں ٹوک دے کہ ''اماں تہہیں کچھ پنة بھی ہے کہ اس کا پنة بدل گیا ہے۔' چنانچہ اس کے بعد پنة لگانا پڑتا ہے کہ اس شخص کا نیا پنة کیا

ہے، بعض لوگ جن کا کوئی پیتہ ہیں ہوتا وہ کسی پیتہ والے نفخص کی منت کرتے ہیں۔

۔۔ بابو جی ۔۔۔ اگر چٹھیاں آپ کے پتے پر منگوالوں تو کوئی ہر مج تو نہیں۔''

ایک ملاح نے کہا۔ 'اور ہم کہاں سے کھا نیں؟ سارے دن میں بیاس پار کتنے آ دمی اترے ہیں؟ ان چند پیسوں میں مشکل سے گذارا ہوتا ہے۔ ہم نے تہہیں دودو پیسے فی آ دمی چھوڑ دئے۔ابتم ایک ایک پیسہ بھی نہیں دیتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟'' پرکاش نے دس پیسے ملاح کی تھیلی پررکھ دیئے۔ ایک بوڑ ھے کسان نے آ بدیدہ ہو کر کہا۔ '' بھگوان تمہارا بھلا

ایک بوڑ سے نسان نے ابدیدہ ہو کر نہا۔ بھوان مہارا بھلا کرے۔ یہ میرا کنبہ ہے۔ میں بھی بھی مال مولیثی والا تھا۔ میرا گھر کی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ ابھی کل تک میری کھیتیاں لہلہاتی تھیں۔ میرے دوارے پر بھکاری بھیک ما تکتے تھے۔ میری بہوئیں اور بیٹیاں آئگن میں گیت گاتی تھیں۔ آج وہ بین کررہی ہیں۔ بھگوان! میں نیتا بھی نہ دیکھی تھی۔ اب دربدر مارے مارے پھر میں نے ایسی بیتا بھی نہ دیکھی تھی۔ اب دربدر مارے مارے پھر میں۔ ہیں۔ کہیں سر چھیانے کو جگہ ہیں ملتی۔ بیٹے بھر کھانے کوروٹی میں۔ ایسا قبط میں نے اپنی ساری عمر میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بھگوان! میکن کھوٹے کرموں کی سزاہے؟"

برجندر نے کہا۔ 'نتم ایک دوآ دمی ہمارے ساتھ چلو۔ ہم متہمیں آٹادال اورنون سب کچھدیں گے۔'

بوڑھا کسان بولا۔' بر ماتما تمہارا بھلا کرے!'

ایک بوڑھی عورت ہولی۔''اری لڑیا! جا سرکنڈے، گھاس

ہے اور نہ جواتی .... وریا ہے واپس آ کر بہتہ چلا کہ بارات دوسرے دن شام کو سری پور پہنچ جائیگی۔

چھیانے کی ناکام کوشش کررہی تھی کیکن غریبی میں نہوغریبی ہی چھیتی

سرن پرس کا ای آیا تھا۔ اور اب وہ ایک بڑی گا بی رنگ کی گری باندھے آئل میں لکڑی کے تحت پوش پر ببیٹھا ہوا ہے ہی رہا تھا۔ اس خبر نے گھر والوں کو چونکا دیا۔ برات آئے گی یہ بھی سب جانتے تھے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی دل میں ایک واہمہ ساتھا۔ لیکن اب واہمہ دور ہوگیا اور اب اس کی جگہ ایک اضطراب، ایک عجیب قتم کی بے چینی اور عجلت نے لے لی۔ جا جا پھیرو جو قصبے میں طوائی کی دوکان کرتے تھے اور بینتالیس برس گذر جانے پر بھی مجرو محصے اور بینتالیس برس گذر جانے پر بھی مجرو محصے میں عظوائی کی دوکان کرتے تھے اور بینتالیس برس گذر جانے پر بھی مجرو تھے۔ دوڑتے ہوئے لاریوں کے اڈے پر گئے۔ تاکہ کل کے لئے تھے۔ دوڑتے ہوئے لاریوں کے اڈے پر گئے۔ تاکہ کل کے لئے

بٹالے سے برف منگوانے کا انظام کریں۔ منگت رائے اور برجندرکو برات گھر میں صفائی کروانے ، برات گھر سجانے اور براتیوں کے لئے چار پائیاں بچھوانے کا کام سپر دہوا گھر میں آئی ہوئی عورتوں کے دلوں کی دھڑ کنیں تیز ہوگئیں۔ اور ساڑھیوں اور قمیصوں کے رنگ شوخ تر ہوتے گئے۔ بیراپنے باپ کی چاندی کے دستے والی چھڑی لے کر ادھراُدھر گھو منے اور جھیو روں کوچستی سے کام کرنے کی ہدایت کرنے لگا۔

بیچک میں اب صرف برکاش اور چونی لال اور بوٹا سنگھرہ گئے۔ برکاش کھڑ کی سے ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگا جو گھر کے بڑے دروازے سے اندر آرہی تھیں یا باہر جارہی تھیں۔ ریشمیں لیاس سرسراتے ہوئے میں جن پر سنہری پھول بوٹے بنائے گئے تھے۔ چبزیاں جن پرمقیش کے لہرئے تھے۔ پھر بھی بھی ان میں کوئی خوبصورت چېره بھی نظر آجاتا۔ یوں ہی قصباتی سائنسن ،جس میں رعنائی اورمونی کا بجائے جوانی اور الہڑین کی آمیزش زیادہ ہوتی۔ یکا کیا جونی لال اور بوٹا سنگھ نے ایک ساتھ دنی سی چیخ ماری۔ سامنے دولڑ کیا جارہی تھیں۔ نینون کے بادامی دویٹوں میں ان کی چوٹیاں کالی نا گنوں کی طرح بل کھائی ہوئی تھیں اور ایک کی گردن . کے خم میں مدورا کے مندر کتکے ہوئے نظر آرہے تھے۔ برکاش کا چیرہ

''(چ*چ* چې''

جارے پر قیامت گذرجائے گی۔''

تستخصے کیوں! پر دیسیاوے!

" ماں۔ مجھے آج ہی پینہ جلا ہے، ایک برے معتبر آدمی

« دنهیں نہیں ... آہ بے جارہ ۔ 'اتنا کہہ کر بوٹا سنگھ مبننے لگا۔

ہے۔ لیکن میہ بات کسی کو بتانا ہمیں۔ اگر اس نے سن لیا تو بس بے

چونی لال بھی اس کی ہتسی میں شامل ہو گیا۔ پر کاش نے سوچا، بیاڑ کے

كيسے بدنداق اور بے تربیت ہیں بالكل دیہاتی ۔وہ بیٹھک سے اٹھ

كر كھركے آنگن میں دری بچھ گئے تھی ، ایک دیوار کے ساتھ كیس لیمی

لگ گیا تھا۔ اور کمسن لڑ کیوں نے ابھی سے ڈھولک بجانی شروع

یک بل بل بل بل بحق ہوئی ڈھولک پرایک لڑکی پچرکے

ایک ٹکڑے ہے تال دے رہی تھی، پر کاش نے سوچا ان نا دانوں کو

یت نہیں کہ وہ کیا گارہی ہیں۔ یردیسی سے پیار کیوں؟ اس نے دلیس

ویس کے گیت سنے شھے۔ بلوریں چشمول کے کنارے نیلی نیلی

آتھوں والی جرواہیوں کے گیت،اور ڈرائنگ روم میں ارغنوال بر

کیت، جہاں گلدان میں لمبی لمبی ڈنڈیوں پرنرٹس کے پھول جھکے

شرم سے سُرخ ہوگیا۔اُ سے بیخیال نہیں رہاتھا کہ کوئی اس کی بہنوں کود مکھر خوشی سے جینیں مارسکتا ہے۔ سوشیلا اور لیلا گلی میں جلتے جلتے تھے گھک کررہی گئیں۔اب مخالف سمت سے دواور نوجوان اور حسین لاکیاں آرہی تھیں۔انہیں دیکھ کر بوٹا سنگھ کے منہ سے پھر بے اختیار ایک د بی سی چیخ نکل گئی۔ان دونوں جوان لڑ کیوں میں سے ایک تو وہی دوشیزہ تھی جس نے بیرکواور برکاش کوسی بلائی تھی۔ یرکاش نے پوچھا۔''وہ کون ہے؟'' "وه كون؟" چونى لال نے يوجھا۔ ''وہ جوآسمانی رنگ کی ساڑھی پہنے ہوئے شرماسی رہی ہے اورمسکرامجھی رہی ہے اور .... ''

چوتی لال نے کہا۔''وہ!....وہ مس اوورسیر ہے۔''اور کہکر چونی لال اور بوٹاسنگھ دونوں ہننے لگے۔ وومس اورسير؟'

" ہاں، ہاں، 'بوٹا سنگھ نے ہنتے ہوئے کہا۔''اس کابا پہر کے محکمے میں اوورسیر ہے نا۔''

چونی لال نے بوٹاسنگھ کی طرف دیکھ کرراز دارانہ کہجہ میں کہا۔ ''میں نے سناہے کہ اور سیر کی تنبریکی جالندھر ہوگئی ہے اور اب وہ دو تین دن میں یہاں سے جلے جائیں گے۔"

ہوئے تھے۔ گیت جو دو پہر کی پیتی ہوئی اداسی میں گائے گئے۔جب

پرکاش نے سوچا ان معصوم لڑکوں کو پہتہیں کہ وہ کیا گارہی ہیں۔ سی پردیسی کویا ذرکھنے کے لئے ایک حستا س اور در دمند دل ہا ہئے ، جوانی کی بے قرار روح نسائیت اور شاب اور اس کی نگاموں میں گیڈنڈی پرچلتی ہوئی عورت کی تصویر تھنچ گئی۔ جس کے سر پرسرسوں کی سبز کونیلوں کا گھا تھا اور جس کی سبز قیص پرنقر کی فیتہ چک رہا تھا۔

اساں پردیسیاں نوں یا در کھنا۔

عِل عِل عِل عِل مِك مِك مِركاش كوابيها معلوم ہوا كويا كوئى اس کے بحتے ہوئے ول برای پھر کے ٹکڑے سے ضربیں لگار ہاتھا۔ ٹیک یک بلک بلک اور وہ سیرھیوں کی طرف دوسری منزل پرجانے کے کئے مڑا۔ سٹر حیوں کے درمیان اس نے بیراورمس اوورسیئر کو دیکھا جوایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ بیر کا چبرہ سفید تھا اور مس اوورسیئر کی ہم تکھول میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ برکاش جلد جلد زینے پرچڑھ گیا۔ بیرنے آہستہ سے کہا۔''بھائی جان میں بھی اوپر آر ہا ہوں۔ ابھی .... وسری منزل میں ایک بڑے کمرے میں بہت سی لڑکیاں برکاش وتی کو تھیرے ہوئے تھیں۔وہ دیے دیے قہقہوں اور میٹھی میٹھی سر گوشیوں کے ساتھ پر کاش وتی کو دولہا بھائی کی آمد کے قصے سنا کر چھیڑر ہی تھیں اور اپنی دنی ہوئی جنسی خواہشوں کی ناکام منگیل کررہی تھیں۔ برکاش چند کو کمرے میں آتے ویکھے کر

فضامیں پیپل کے بیتے کھڑ کھڑا رہے تھے اور آتھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ گیت ...لیکن حیرانی کی بات تو ریکی کہ عورت کے ہرنغہ میں بردی کے لئے پیار موجود تھا۔ یہ بیار بھی تو مدھم سروں میں لرزنے لگتا اور بھی اس کی گویائی کی جس اتنی شدید ہوجاتی كه وه نغمه كے الجھاؤ میں ایک زخمی پرندے كی طرح جیخ اٹھتا، لیکن یردیسی کے لئے اس قدر تراپ کیوں؟ برکاش نے پوچھا اور اسے خیال آیا که بینغمه انسان کی فطرت کانغمه تھا۔ وہی نغمه جس نے دور کی ہر شے کو پیارا بنادیا تھا۔جس نے بجین میں اسے جاند کی طرف ہاتھ برطانے برمجبور کر دیا تھا اور برا اہونے پر اسے بے قرار کر دیا تھا کہ وہ جنگلوں، بہاڑوں اور میدانوں کی خاک چھانے اور قدرت کو اپنا راز دار بنائے۔ میروہی انسانی فطرت کانغمہ تھا جوابھی تک عورت کی مقدس روح میں بے قرارتھا۔ بیراچھا ہے بیرکاش نے سوچا کہ غلام ہوتے ہوئے بھی عورت کے دل میں بردیسی کی جاہ موجود ہے۔ کیونکہ عورت زمین کی طرح ہے۔وہ زندگی کی تخلیق کرتی ہے اورجس دن اس کے دل سے بردیسی کی جاہ اٹھ گئی انسانیت بھی فناہوجائے كى.... بلك بلك لا كيول نے ايك نيا كيت شروع كيا تھا۔ اساں بر دیسیاں نوں یا در کھنا۔

تہیں۔لیکن کسی نے اس کی ایک نہ تی ۔کوئی ماتھا دیانے لگا اکسی نے ہاتھ بکڑ لئے بھی نے یاؤں کسی نے کہا کھڑ کی بند کر دوہوا لگ جائے کی۔ کسی نے کہا کھڑ کی کھولدو، ہوا لگنے دو۔ ایک پھوچھی جان بولیں۔اے دودھ میں گرم تھی ملا کر بلاؤ ، بلایا گیا۔ دوسری بھو بھی جان بولیں۔''اے ہے۔کہاں ہے بیر کی مال؟ بیر کی مال؟'' بیر کی ماں بولیں۔''میں تمہارے یاس ہی تو کھڑی ہوں۔'' "اجها اجها - جابها گ کرینچے سے بادام روکن لا۔" بیر کی ماں کیکی منزل سے بادام روغن لانے کئی تو خالہ بھا کوئی اس کے پیچھے دوڑیں. ''ار ....ار ....ار میں کہتی ہول، بیر کی ماں، اس کے تو ہاتھ یاؤں بھنک رہے ہیں۔ بازارت کائٹی کھل منگواؤ۔ تاکہ پیروں پراچھی طرح مالش کریں اور گرمی چھٹے۔اسے گری ہے اور پچھ بیں۔ ' بیرنے لا کھا نکار کیا کہ اسے گرمی ہیں تھی ، للمحض دم گھٹا جار ہاتھا۔اور اب وہ بھی نہیں گھٹتا تھا اب اسے آ رام تھا کیکن کسی نے اس کی ایک نہ ماتی اور اسے آرام سے کیٹے رہنے کو کہا۔ ناجار بیرنے اپنی آئیسی بند کرلیں۔

کوئی آ دھ گھنٹہ شوروغل کرنے ، بیر کا سرسہلانے اوراس کے پاؤں اور ہاتھوں پر کانٹی کی مالش کرنے کے بعد گھر کی عورتوں کی جان میں جان آئی ،اور وہ اسے جار پائی پر آ رام سے سویا ہوا جھوڑ کر

ساری مجلس در ہم برہم ہوگئی کئی لڑ کیاں کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اور ہنسنے کے باوجود بھی شرماتی ہوئی کمرے سے باہرنگل کنیں۔اورول نے جرات سے کام کیکراسے اینے نسوانی مزاح کا نشانہ بنانا جاہا۔ اتنے میں بیرآ گیااورآ کرایک کونے میں بڑی ہوئی جاریائی پر حیب جا پ لیٹ گیا۔اس کا چیرسپیداور شتا ہوا تھا اور اس کے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ شایدا سے ابھی عش آنے کو ہے بہت سی لڑکیوں نے دیکھا اوراندازہ لگایا کہ کوئی غیرمعمولی بات ہے اور وہ کمرے سے باہر چکی تکئیں۔ برکاش وتی دونوں جلد جلد ہیر کے پاس گئے۔ برکاش وتی نے ایناہاتھ بیرکے ماتھے پر رکھا۔ کہنے لگی۔'' ماتھا گرم ہے۔'' يركاش نے يوجھا۔'' كيابات ہے بير؟''

پرکائل نے پوچھا۔ کیابات ہے ہیر؟ ہیرنے رکتے رکتے کہا۔''اُف....کوئی بات نہیں۔بس دم گھٹاجار ہاہے۔''

> برکاش نے کہا۔' یانی یانی۔' برکاش وتی نے گھبرا کر کہا۔' یانی یانی۔' باہر کئی لڑکیوں نے جیخ کر کہا۔' یانی یانی۔'

سارے گھر میں کہرام مجے گیا۔ بانی ، بانی ، بیر کی ماں دوڑتی ہوئی اوپر آئی اور آئی اور آگاب ملاکر ہوئی اوپر آئی اور آگاب ملاکر لائی۔ بیر نے تھوڑا بانی بیا اور کہا میں اب اجھا ہوں۔کوئی بات

MO

ve Urdu Forum. Com

الوکی نے اپنا چہرہ ساڑھی کے بلو میں چھیالیا۔ اور دیوار سے لگی لگی سسکیاں لینے لگی۔ ریسے ریش نی کا بریش ڈی میں میں

شادی کارات پرکاش بل جرکے لئے بھی نہ سوسکا۔اس نے ہیرکی ماں سے کہہ س کر چار پائی دوسری منزل میں رکھوالی تھی۔تاکہ آرام سے سوسکے۔ ہیرکی مال نے نہایت چاؤ سے پوچھا۔ ''بیٹا شادی نہیں دیکھوگے؟'' اور پرکاش نے ہیرکی ماں سے کہا کہ وہ دو تین بجے کے قریب جب بیاہ کی سمیس اداکی جا کیں گی، چار پائی سے اٹھ کر نیچ آنگن میں چلا آئے گا۔لیکن اسے تو دو تین بجے تک ہے گھی کسی نے سونے نہ دیا کوئی آٹھ بجے کے قریب چونی لال۔ وھن سے لیک بوٹا سنگھ ہنتے ہوئے اور آٹگن میں پھرتی ہوئی عورتوں کوتا کتے ہوئے اور آٹگن میں پھرتی ہوئی عورتوں کوتا کتے ہوئے اور آٹگن میں پھرتی ہوئی عورتوں کوتا کتے ہوئے اور آٹگن میں آگئے۔

چونی لال نے آتے ہی پرکاش سے کہا۔ ''بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا آج رات کے لئے چار پائی یہاں رکھوالی۔ اب یہاں ساری رات بیٹھ کر کھڑی میں سے نیچے آئکن کا تماشا دیکھئے۔''

يركاش نے براسامنه بناكر كہا۔ ميں سونا جا ہتا ہوں۔'

چلی گئیں۔ان کے جانے کے بعد فوراً بیر نے آئی کھول کر کہا۔ ''ہائے بھایا جی۔''

پرکاش چند نے مسکرا کر پوچھا۔'' جین کیسا ملک ہے؟'' بیر نے کہا۔'' ہائے میں مرجاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ ان کی تبدیلی ہوگئی ہے۔''

پرکاش چند نے کہا۔' سنا ہے شنگھائی میں بہت دل پسند کابرے ہیں اور اینگلوچینی عورتیں .....'

بیرنے کہا۔''میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔'' بیرکاش نے کہا۔''اور چین کے لوگ چینی کے برتن بنانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔''

بیر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔''ہائے بھایا جی۔ ہائے بھایا جی۔اگرتمہیں بیتہ ہوتا۔اگرتمہیں بیتہ ہوتا۔''

پرکاش نے کہا۔'' مجھے سب پینز ہے۔'' اور وہ کمرے سے یا ہرنکل گیا۔

کرے کے باہر سیر ھیوں کے قریب کونے میں اس نے ایک لڑی دیکھی۔ وہ ایک لڑی دیکھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی۔ وہ حیب چاپ کھڑی تھی۔ اس کی ناک سرخ تھی۔ اور آ تکھیں آنسوؤں سے ڈبڈ بائی ہوئی۔ یرکاش نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس

بوٹاسٹکھ ہننے لگا۔''سونے کے لئے آپ نے اچھی جگہ تلاش نہیں کی ۔''

وطن سیال نے کہا۔'' آج ہمارے قصبے میں دو شادیاں ہوئیں۔آج کادن بہت مبارک ہے۔''

برکاش نے پوچھا۔ 'دوسری شادی کس کے ہاں ہوئی۔'
دھن سیال نے مسکراکر کہا۔ ''اوہ! آپ کو پتہ ہی
نہیں؟ ۔۔۔۔ ہاں بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں اور آپ تو نووار د
کشہرے۔کل جب برکاش وتی کی ڈولی جائے تو آپ بھی شاید ڈولی
جانے کے ایک دودن بعد چلے جا ئیں گے۔ آپ کو ہمارے قصبے کی
شادیوں سے کیا دلچیں؟ ۔۔۔ نیکن میرے خیال میں آپ کو بتا دینا
جا بیئے جا جا پھیرو کی شادی ہوئی ہے۔ جا جا پھیرو کو جانے ہیں نا؟
و بلنے پلے، لمبے قد کے آدمی، وہ جو اس دن بیٹھک میں بیٹھے حقہ پی
د سے میلی سی مونچھیں، کھیوں سی داڑھی۔ رخیاروں پر
حماریاں ''

''وہ جو بازار میں حلوائی کی دوکان کرتے ہیں؟''پرکاش نے

''ہاں،ہاں،وہی جومٹھائی بنانے کےعلاوہ سوڈ اواٹر بھی تیار کرتے ہیں تمباکو بھی بیجتے ہیں۔ بیجارے مجرو بتھے ابھی تک عمر

چالیس برس سے او پر ہوگئی اورغریبی کی وجہ سے ہماری برادری میں کوئی انہیں رشتہ ہیں دیتا۔''

کوئی انہیں رشتہ ہیں دیتا۔'' ''بیتو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ جا جا پھیرو کی شادی، آج کادن واقعی بہت مبارک ہے۔''

چونی لال، دھن سیال اور بوٹا سنگھا یک ساتھ ہنس پڑے۔
''ہم ابھی چا چا بھیر وکومبار کباد دیکر آرہے ہیں۔وہ بہت خوش تھے۔
انہوں نے داڑھی منڈ وا دی ہے۔اگر چہمونچھیں بدستور میلی ہیں اور
ہونٹوں کے کونوں میں گرتی ہیں۔انہوں نے ہمیں تازہ مٹھائی کھلائی
اور کہنے لگے۔ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور ہمیں بھی تو اچا تک
ہیں سے چل گیا۔''

یرکاش نے یو چھا۔ ''تہمیں کیسے معلوم ہوا؟''

چونی لال بولا۔ ''ہم دریا پر گئے تھے۔ جہاں حصار کے قط زدہ لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ وہاں بہت شور وغل تھا۔ پچ بلک رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں رورہی تھیں اور ایک بوڑھی عورت اپنے خاوند کوصلوا تیں سنار ہی تھی۔ ہائے ری میری لوّیا ہمیری جوان اور سندرلڑیا۔ پتہ چلا کہ بوڑھے کسان کو وہ بیوتوف بوڑھی عورت اپنے خاوند کوکوس رہی ہے گویا حصار کے قحط کا ذمہ داراس کا خاوندے!''

بوٹا سنگھ بولا۔'' چاچا پھیرو بہت خوش نظر آتے تھے۔انہوں نے اپنی دوکان میں مٹھائی کا تھالوں کے بیچھے ایک میلی سی چادر لئکا دی ہے تا کہ پردہ رہے اور آنے جانے والوں کی نظر نہ پڑے۔'' دھن سیال نے کہا۔'' دیکھئے بھائی صاحب،اس کا ذکر کسی سے نہ کیجئے۔چاچا پھیردہم سے ساری عمر بات نہیں کریں گے اور نہ اپنی دوکان سے ہمیں مٹھائی کھلائیں گے۔اور قصبے میں ان کے سوا بیاں کوئی دوسرا حلوائی بھی نہیں۔'' بیہ کہہ کروہ میننے لگا۔

پھر چونی لال اور بوٹا سنگھ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوگئے۔تھوڑی دہر کے قیام وطعام کے متعلق انتظامات کی بھی دیکھ بھال کریں ، بچار کے لیاں سے رخصت ہوجا کیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کہیں انہیں یہ کہنے کاموقع نہ ملے کہ سری پور گئے تھے اور وہاں ان کی اچھی طرح خاطر مدارات نہیں ہوئی۔''

باراتیوں کو کھانا کھلا کر کوئی دو ڈھائی گھنٹے کے بعد پرکاش فارغ ہوا اور آتے ہی چار پائی پر دراز ہوگیا۔لیکن نیند کہاں۔ آج شادی کی رات تھی۔ ابھی ابھی ان لوگوں نے دولہا کا منہ دیکھا تھا اور بیر کی مال نے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں لی تھیں۔ ''سردارنا۔'' کیا تھا اور چاندی کی چونیاں نچھا ور کی تھیں عور توں نے سہاگ کے گیت گئے تھا اور کواری لڑکیوں کی چھا تیاں زور زور سے دھڑ کئے

ركر ركر كراور گندى موريوں ميں ہاتھ ڈال ڈال کرائبيں لوٹا جاسكے۔

لکی تھیں۔ دولہا کا چہرہ برکاش نے بھی ویکھا تھا۔ بالکل ہلدی

کالگانٹھ کی طرح تھا، وہی زردی وہی گئی، وہی تنی اور سہرے کے

زریں تاریں اور جمیا کی کلیاں بھی اس کے رنگ روپ میں کوئی

تبدیلی بیدانہیں کرسکی تھیں۔اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی آیا

تھا۔اس کی تاک چیٹی تھی۔ ہونٹ موٹے ،اور رخساروں کی ہڑیاں

ہا ہرنگی ہوئیں۔اس کے ہاتھ میں رویوں سے بھری ہوئی لال کیڑے

كى ايك تقيلى تقيل تقيل جيه ليكروه إدهراُ دهراس طرح گھوم رہا تھا۔ جيسے وہ

اس سارے قصبے کا مالک ہواس کے ساتھ اس کا باب بھی تھا۔اس کی

المنكهون مين بهي وبي حالا كي اور نياين تفاجس كي بدولت وه ملدي

بیجتے بیجتے لکھ پی بن گیا تھا۔ان کے ساتھ ان کے بہت سے رشتہ دار

تنے، جن کے صلیئے ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے۔ کیونکہ ہلدی کی

جڑتو آخر ایک ہی ہوتی ہے۔ گاٹھیں جاہے کتنی بنتی چلی

جائیں.... 'مکنی''کی رسم کے وفت لڑکی والے اورلڑکے والے آپس

میں جھینچ جھینچ کر گلے ملے تھے۔چھیوروں ، بھانڈوں اور میراسیوں

نے بدھائی کے ترانے گئے تھے۔اور گدا گروں کے جم غفیر نے گلی

کے دونوں طرف ناکہ بندی کرلی تھی ، تاکہ جب فریقین کی طرف

سے تانے کے بیسے نجھاور کئے جائیں تو گلی کی سرخ اینٹوول پر بیٹ

کیروں والی دریاں بچھائی گئی تھیں۔ برکاش وتی ہے کہا۔ '' آج تہارابیاہ ہے۔ ویکھو بیدی کننی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ بالکل مندر سے ملتی جلتی ہے، لیکن بچاری ابھی نہیں آئے اور جب بچاری آجائیں گے تو تہہیں نے کیڑے بہن کرایک دیوار کی طرح اپنے مندر کے دیونا کورجھانے کیلئے ناچنا ہوگا، اور تم تو بہت اجھا ناچ سکتی ہو، کیوں؟''

پرکاش وتی نے نمناک لہجہ میں کہا۔ ''نہیں۔ میں آج ذرج کی جاوئی نے بنیاں ، پڑھا کر ، سکھا کر ہر طرح کے بیش وآ رام دیکر ہمیں ماں باپ کیوں ذرج کرڈ التے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک رسم ہوگی۔ نیکن میں سوچتی ہوں ، کیا مجھے اسی لئے مہاود یالہ میں داخل کرایا تھا ۔ میرا جی بھرا ہوا ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ چینیں مار مارکر روڈں ۔ مجھے تم ہے ہمدردی کی امید تھی اور تم ہوکہ جب سے آئے ہو ہروقت جی جلائے رہے ہو۔'

پرکاش نے کہا۔''بہن برکاش وتی جی! جی جلانے کوتو ساری عمر بڑی ہے۔' بہن کر کھی تم نے اپنے عم کونہ چھیایا تو تو تمہاری شاعری کس کام کی۔''

''بھاڑ میں جائے شاعری۔' برکاش وتی نے جھلا کر کہا۔ ''وہ تو اب خود بخو د جلی جائے گی۔''

نچھاور ہوتے ہی چھوٹے بڑے گداگر سب ایک دوسرے پربل یڑے تھے اور وہ فقیرنی جس کا جھا تیوں سے ایک سوکھا ہوا بچہ لٹک رہا تھا اور وہ بوڑھی بھکارن جس کے بال بڑکی شاخوں کی طرح تھے۔ ایک پیسے کے لئے ایک دوسرے سے تخصم گھا ہوگئ تھیں۔لڑکا چلانے لگاتھا۔اورمیراس بدھائی کے گیت گار ہے تھے۔کیا بیشادی کی بدھائی تھی؟ یا ساج کے جنازے کا نوحہ یا کسی نے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی، اور اب وہ پھڑ کتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کرخوشی سے ناچ رہاتھا....کوئی برکاش کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ برکاش چونک یڑا۔ میریکاش وتی تھی وہ حیب جا ہے آکراس کے پاس بیٹھ کئی اوروہ دونوں شیجے آئکن میں کام کرتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ہ تکن کے بیچ میں کاٹھ کی بیدی کھڑی کی گئی تھی۔ درمیان میں ہون کنڈ تھا۔ کاٹھ کی بیدی مندر کی طرح بنائی گئی۔ ایک جھے پہلو کی عمارت جواوبراٹھ کرایک تکون کی صورت اختیار کرلیتی تھی۔اسے بھولوں کے لیے تیوں اور زریں تاروں سے سجایا گیا تھا۔ بیدی کی چوٹی پرلکڑی کے سبزرنگ کے طوطے سے لگائے گئے تھے۔اور ا من کی دیواروں برریشم سے کاڑھی ہوئے سرخ بھلکاریاں لٹکائی گئی تھیں ۔ان پرروم کے قطعے اور گائیتری اور دیگرمتبرک منتر کاڑھے ہوئے تھے۔ آئن کے آریار حجنٹریاں لگائی گئی تھیں اور فرش پر

یر کاش نے بر کاشوتی کا دایاں ہاتھ اینے دونوں ہاتھوں سے بپرلیا\_اور پھراس کی جھلی برانگی رکھ کر بولا۔''تمہاری قسمت بہاں <sup>"</sup> الکھی ہے۔ دیکھو ریاکبر ظاہر کرتی ہے کہتم بہت کمبے عرصے تک جیوگی ۔ تمہارے دس بجے ہوں گے اور ایک موٹر کاریہ لکیریہ تمہاری شاعری کی تھی۔ لیکن بیہاں آ کر شاعری آ گبینہ ہلدی کی ایک گانٹھ سے ٹکرا کرٹوٹ گیا۔ بیالیسر ظاہر کرتی ہے کہتمہارے خاوند کوتم سے بہت محبت ہوگی یوں بھی تو بیمجیت دس بچوں سے صاف ظاہر ہے، لیکن ان کے علاوہ تمہیں ہرسال نئے بھدے زیور اور ریشمیں کپڑوں کے بھاری بھرکم جوڑے سلوا دیا کریگا۔ شادی کے یا چے سال بعدتم اتنى موتى ہوجاؤگى كەخودتمهارى مال بھى تمهيس بہجان تېيى

برکاش وتی نے ہاتھ جھڑاتے ہوئے جلدی سے کہا۔''ہٹو بھی،ہروقت بیہودہ مٰداق ہشرم ہیں آتی ؟''

برکاش نے اسے چھٹر تے ہوئے کہا۔ ''معلوم ہوتا ہے تیر نشانے پر بیٹھا ہے میں جانتا تھا کہ عورت ایک ہلدی بیچنے والے سے شادی کرکے خوش رہ سکتی ہے کین اپنے موٹا پے کا ذکرس کر خاکف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔'' ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ۔''

بہ آخری رت جگا تھا۔ بیاہ کی رسمیں دو بجے کے بعدادا کی جاتی تھیں ،اس لئے قصبے کی سب عور تیں اینے بہترین لباس اور زیور

مین کرآئی تھیں۔ ڈھولک پراننے زور سے ہاتھ پڑتا تھا کہ پرکاش کو اس کی دھب دھب مع خراش معلوم ہونے لگی۔ ہرایک عورت اپنے کلے کی بوری قوت سے گار ہی تھی جھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں بیج میں زور سے جلا اٹھتے تھے۔ نائیں شربت بلاتی جاتی تھیں اور دوسری منزل پر برکاش کے قصبے کے بہت سے نوجوان لڑکے اورلڑ کی والوں کے رشتہ دار انتھے ہو گئے تھے اور کھڑ کیول سے جھانک جھانک کررت جگے کے نظارہ کررہے تھے۔ کئی کمبی کمبی واڑھیوں والے بزرگ بھی آگئے تھے جو حقہ پیتے ، بار بار کھانستے اور نوجوانوں کوشرافت کی تلقین کرتے ہوئے اپنی آنکھیں سینکتے جاتے تھے۔ برکاش نے ان کی آنکھوں میں دنی ہوئی حسرتیں دیکھیں۔جواب ا بنی قبروں ہے باہر جھا نگ رہی تھیں۔جنہوں نے آج تک زندگی کو کناه سمجھا تھا اور اے ہرجگہ اور ہرمقام پر اپنی روح کی بوری قوت سے دیانے کی کوشش کی تھی۔ان سے آج زندگی انتقام لے رہی تھی، كيونكه مرچكى تى كىكن حرص تىز ہوگئى تھى ۔ اور حقہ يىنے والے بزرگ اب اس را کھے ڈھیرکوکریدر ہے تھے۔ جہاں زندگی کی ایک چنگاری بھی باقی نہ تھی...شایدا کر بات يہيں تک رہ جاتی تو بر کاش کو چندان افسوس نه بهوتا ... لیکن ایسے توره ره کرغصه آربا تھا۔ان سفید ڈ اڑھیوں والے بزرگوں پر،جن کی جوانیاں مدت سے را کھ ہو چکی

سمجھتا تھا۔ اب سب سے اونچی آواز میں سب سے گندے گیت گارہی تھیں اور ان کے نظے سر اور لہراتی ہوئی چوٹیاں دعوت نظارہ در ہے رہی تھیں ۔ لیکن ایسے موقع تو بہت کم آتے ہیں۔ بھی بھی ہی تو کوئی شادی ہوتی ہے۔ ور نہ کئی سال گذر جاتے ہیں اور ان عور تو ل پرشرم و حیا کا جھوٹا ملمع چڑھار ہتا ہے اور پھر جب وہ بوڑھی مائیں اور ساسیں بن جاتی ہیں تو اپناساراغ سابنی لڑکیوں اور بہوؤں پر اتارتی میں۔ یہ کرو۔ وہ نہ کرو۔ اور اس طرح اندھی ساج کا چکر زندگی کی میزل پر سے گذر جاتا ہے۔ برجندر ہڑے انہاک سے کھڑکی سے میزل پر سے گذر جاتا ہے۔ برجندر ہڑے انہاک سے کھڑکی سے میزل پر سے گذر جاتا ہے۔ برجندر ہڑے ان کی طرف دیکھ کرگایا۔

ہائے برجندرو ہے تیری مائی۔
اونہوں لے گیا اک سنیاسی
ہائے وے اک سنیاسی
ہائے وے اک سنیاسی

وه المان وهم المان ا

اور بہت ی لڑکیاں اس کی طرف و کھے کر قبہ قبے لگانے لگیں اور برجندر شرما کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بوڑھے برزرگ نے اسے ڈانٹ برجندر شرما کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بوڑھے ؟ اگر گیت سننے کا ہی شوق ہے بلائی۔ تم کھڑکی میں کیول کھڑے نے تھے؟ اگر گیت سننے کا ہی شوق ہے تو ادھر جاریائی پر بیٹھ کر آرام سے سنو۔ یہ بھی کیا ڈھنگ ہے اور

تھیں اور جواب دوسروں کی جوانیاں را کھ کرنے پریتلے ہوئے تھے۔ جنہوں نے اپنی اپنی جنسی آلود گیوں پرشرافت کا پردہ ڈال لیا تھا۔اور اب اس جھوٹی شرافت کے بل ہوتے پراییے جوان لڑکوں اور ہوتوں سے کھوئے ہوئے کھول کا انتقام لے رہے تھے۔ برکاش نے سوجا، كىسى بے انصافی ہے! ہم اُوگ بجین ہی میں بوڑھے كردئے جاتے ہیں۔ساری زندگی روتے گذرتی ہے اور پھر وہی بسورتے ہوئے چېركىيكرمرگھٹ كى نذر ہوجاتے ہيں۔ليكن اس آئكن ميں تولڑ كيال خوب زورز ورسے گارہی تھیں اور قبیقیے لگارہی تھیں۔ برکاش کو پیڈرتھا کهامجھی کوئی بزرگ صورت آ دمی کھڑ کی میں ہے جھا نک کر کہ دیگا۔ ''لڑ کیو! اتناعل کیوں مجار کھا ہے۔'' اور رَت جگے کی سب رونق ماند پڑجائے گی۔اور جلاتے ہوئے گلے اس طرح خاموثر ہوکررہ جائیں گے۔جیسے موت کے سرداور برفیلے ہاتھ نے انہیں ز در سے گھونٹ دیا ہو۔ بے جاری عورتوں کوتو آج ہی مدّ ت کے بعد اینے دیے ہوئے ار مانوں کو ذرا ڈھیل دینے کا موقع ملاتھا۔وہ اس وفت محش کچراور بازاری گیت گا کربہت مسرور ہور ہی تھیں ۔ گیت کیا تقے سیدھی سادی جنسی گالیاں تھیں۔ جن میں مال باپ، بہنوں، بھائیوں بہوؤں اور آشناؤں کے جائز اور نا جائز تعلقات کو بڑھا جرها كربيان كيا كياتها وه عورتين جنهين بركاش شرم وحياكي پتليال

تحصیتوں کی تھلی فضاؤں میں ملی ہوئی سندر لڑیا باسی پکوڑوں اور مٹھائیوں کی دوکان برایک سرسراتے ہوئے میلے بردے کے پیچھے قيد كردى كئي ـغيرمحدودهي عشق تازه اور شاب زنده تھا۔ ليكن تمدن بوڑ ھااور عقل فرسودہ ہو چکی تھی۔اور ساج کے نیلام گھر میں اب بھی عورتوں كو كھلے بندوں بيجا جاتا تھا۔ البنة قانوناً غلامی ممنوع تھی۔ یر کاش نے دل میں کہا کہ وہ الی باتیں سوچتا سوچتا پاگل ہوجائے گا۔ بہتریہ ہے کہ وہ سوجانے کی کوشش کرے، آنکھیں موند لے، اینے بیوٹوں کو نیند سے بوٹھل بنانے اور سر ہانے برسر ٹیک کرسوجائے اب گیت ملکے ہور ہے تھے....دولہا بھائی سہرا باندھے ہوئے تشریف کے آئے تھے... پرکاش وتی اور دولہا ہون کنڈیر بیٹھے ہوئے تھے۔ پنڈت مقدّ س منتزیر طور ہے تھے۔ شعلے تھی کا مزہ چکھ کر بلند ہوتے جاتے تھے... پیڈت زور زور سے منتر بڑھ رہا تھا.... برکاش وتی اور دولہا خوشنما اور سبک بیدی کے ارد گرد گھوم ر ہے تھے۔ایک ... دور .. تین ... جیار ... پانچ ... جیھ ... سمات ...

یرکاش نے سوچا کہ بیجھی کیا ڈھنگ ہے کہ برجندر کی ماسی کو لیجائے اِک سنیاسی آخراک سنیاسی کیون؟ ایک سناریا جمار کیون نہیں اور بھراسے خیال آیا کہ ہندوستانی ساج میں سنیاسی اور فقیرلوگ خاص عزت کے مالک ہیں۔خداکے بیلا کھوں بندے کھاتے بیتے لوگوں سے بھیک مانگ کران کے خمیر کونسکین پہنچاتے ہیں عمل اور جونش سے ان کے مستقبل کوروش اور دلکش بناتے ہیں۔کایا کلی کرتے ہیں۔ مکتی دلاتے ہیں۔اوراولا دے محروم ہیویوں کو بیجے عطا کرتے ہیں۔مبارک ہیں ان کی زندگیاں ، اور محبت سے لبریز ہیں ان کی روطیں اس کئے ماسی کا''سنیاسی'' کے ساتھ بھاگ جانا چندال تعجب خیز نه تھا۔ان فخش گیتوں میں اور عورتوں کی مسر ور نگاہوں میں بر کاش کواییخ تندن کی ننگی روح جھلگتی ہوئی نظر آئی ۔جس چیز کو ہر بڑے اور چھوٹے فردنے گناہ کہہ کردل کے نہاں خانے میں چھیا دیا تھا۔ آج وہی گناہ ابل کر گانے والیوں کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ اور و معولک کی تال اور باریک آوازوں کی لرزتی ہوئی کے میں ظاہر ہور ہا تھا۔ اور دوسری منزل پر بیہ چیزیں ایسے ایسے برزگ بھی سن رہے تنصے، جن کی طویل زندگی کا شاہ کاریہ تھا کہ انہوں نے عمر بھراینی ہیوی اور مال کےعلاوہ اور کسی عورت سے ہنس کر بات بھی تہیں کی تھی۔اسی کئے تو ایک معصوم شاعرہ ہلدی کی ایک گانٹھ کے عوض نیج دی گئے تھی اور

## منزل

جب برکاش چند نے آئکھ کھولی تو ابھی اندھیرا تھا۔ اگر جہ مشرقی افق برروشی کی ایک دهند لی سی لکیرآ گئی تھی۔ کیکن آسان پر ستارے ابھی تک بھرے ہوئے تھے۔ نیجے آئکن کے فرش پر بیدی کے اردگرد بہت می عور تنبی سوئی ہوئی تھیں۔ ہون کنڈ میں آگ بچھ گئ تھی اور بیدی پر لنگے ہوئے کیلے کے بیتے مرجما گئے تھے۔ برکاش نے چونک کر اوھراُدھرد یکھا۔اس کے اردگر د جاریا ئیول برگھر کے بہت سے لوگ سوئے ہوئے تھے، سوشیلا اور لیلا، ڈھولک بجاتے ہجاتے تھک کر چور ہوگئ تھیں۔ بیر کا چہرہ افسردہ تھا اور لب کھلے ہوئے اور اس سے پرے پر کاش وتی ایک پیجرنگی ساڑھی پہنے سور ہی تھی۔اس کا ایک بازوجاریائی سے پنچالٹک رہاتھا اوراسی بازومیں ہاتھی دانت کا سیندوری چوڑا چڑھا ہوا تھا۔ ماتھے برسرخ بندی ،اسے اس کے لب مسکراتے ہوئے معلوم ہوئے .... برکاش نے آئیس مل كر ديكھا۔ ہال اب تك وہ مسكرار ہى تھی۔ نئی سہاكن جولكڑی كی بیدی براینا کنوارین لٹا چی کھی۔اب بھی خواب میں مسکرارہی کھی۔ يركاش السمسكرا بهك كي طنزكي تاب ندلا سكا

وه آ ہستہ ہے بستر پر ہے اٹھ ببیٹا • وہ کسی کو جگانا نہ جا ہتا

تھا۔ وہ ہو لے ہو لے سیر حیوں سے نیچا تر گیا۔ آنگین کے فرش پروہ نہایت احتیاط سے گذرا۔ اس کے چاروں طرف لڑکے ،لڑکیوں اور عورتوں کے جسم پڑے تھے۔ کسی کے باز و ننگے کسی کی چھا تیاں۔ کسی کے بالوں کی لٹیں کھلے ہوٹوں کے کناروں پر کسی کی آئکھیں نیم وا۔ ان کے درمیان میں بیدی تھی۔ لیکن نہری تار ادھر اُدھر بھر سے بڑھر سے بڑھر سے بڑھے۔ کیلے یے ہے مرجھا گئے تھے۔ اور ہون کنڈکی بھر سے بڑھر سے بڑھے۔ کیلے یے ہے مرجھا گئے تھے۔ اور ہون کنڈکی آگ بھر نے رہوائی تھے۔ اور ہون کنڈکی اور اب وہ خاموش تھے۔ زندہ انسان کھانے والوں نے ایک زندہ روح کونگل لیا تھا۔ اور اب مد ہوش تھے۔ پرکاش نے آ ہستہ سے دروازہ کے کواڑ کھو لے اور باہر چلاگیا۔

وہ قصبے ہے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ آسان پرستارے بھرے ہوئے تھے اور فرشِ زبین پرشبنم کے لاکھوں قطرے بیدار ہور ہے تھے۔ گم ہوتے ہوتے اندھیرے کی حنگی میں ایک عجیب ی نازگی تھی۔ اور جاگئی ہوئی سحر کے نور میں ایک نیاحسن۔ کیکراورشیشم کے شوں پر نہ دکھائی دیئے والے بنیے ابھی تک بیں بیں کئے جاتے شھاور کوئی نامعلوم پرندہ کو ہو۔ ٹوہورٹ رہاتھا۔ بیر کی جھاڑیوں پر گھاس کے ڈنڈے ابھی تک سوئے پڑے سے اور پتوں کے درمیان گھاس کے ڈنڈے ابھی تک سوئے پڑے سے اور پتوں کے درمیان گھاس کے ڈنڈے ابھی تک موتی اس طرح لگے ہوئے تھے گویا گول گول بیروں سے شبنم کے موتی اس طرح لگے ہوئے تھے گویا

مدورا کے مندر کتکے ہوئے ہوں۔ زمین جیسے کمیے کمیے سانس کیکر بیدار ہورہی تھی۔ تھیتوں کے کناروں پر اُگی ہوئی گھاس میں ہزاروں بنلے بنلے بھول این آنکھیں کھولنے لگے، پھرروشنی کی کلیر برعضتی ہوئی دکھائی دی۔

وہ تھیتوں میں دوڑتا ہوا جیلا گیا۔ اس کے یائجامے کے يا كينچ اورياؤل ميں پہنے ہوئے جيل سبنم ميں دھوتے گئے ليكن وہ دوڑتا ہی گیا۔ تاریکی کم ہوتی گئی اور اس نے اپنے نتھنوں میں وہ عجیب سی خوشبومحسوس کی جس سے مشرق کی ہوا بوجھل تھی۔ آج اس نے پہلی مرتبہ کو چا گئے ویکھا تھا۔ورنہ شہر میں رہتے ہوئے تواس کی آنکھاس وفت تھلی تھی جب دھوے کا بیلا پرتو کھڑ کی کے شیشے سے نکل کراس کے چیرے برآجا تا تھا۔لیکن آج وہ ایک غیرمرئی ہستی سے تعارف حاصل کررہا تھا اور جب بورب کی ہوا اس کے چہرے کو جھوچھوکرگزرنے لگی تواس نے اپنی آنکھوں اور اینے رخساروں برسج کی رانی کی نازک انگلیوں کے کمس کومحسوس کیا ،اس کے عطر بیز بالوں کی خوشبوکوسونگھااور اینے ہونٹوں براس کے بنمی لبول کی حلاوت کا مزه چکھااورخوشی سے جریور دوڑتا چلا گیا۔

ز مین اسے اپنے پاس بلار ہی تھی۔میلول تک تھلے ہوئے تحییوں برمٹی کی سوندھی لطیف اور یا کیزہ خوشبوایک ہلکے کہرے کی

یرواز کر گئے اور برکاش کھیتوں میں دوڑتا دوڑتارک گیا اور کہنے لگا۔

طرح جھائی تھی۔ آہتہ آہتہ درختوں کے تنوں پر سلے اور گلہریوں کی

وُ میں سر کنے لکیں اور کھیت کے کناروں کی اوٹ میں جھیتے ہوئے

خرگوش بھا گئے لگے، دور ایک او کی مینڈھ پر ایک مورٹی کھڑی تھی

اورموراینے دل کش بروں کے چھتر کو پھیلائے اس کے سامنے ناچ

ر با تھا۔ساری کا ئنات نغمہ ریکھی۔ اور زمین محور گھومتی ہوئی ناچ رہی

تھی۔اس دلکش، دلفریب اور ابدی قص کے سامنے انسانی زندگیاں

اس کی مسرتیں اورغم کس قدر ہیج تھے۔ان کامنیع نامعلوم اور ان کی

منزل نا پید....مور کے چھتر برمختلف رنگون کی نازک چھلکیاں بدلتی

جاتی تھیں۔ ارغوانی .... آسانی ... دھانی، خوشیال .... عم ....

زندگیاں.... برکاش نے سوجا بیز مین ناچتی جائیگی ، بہاں تک کہ

انسانی زندگی اس کی تہذیب ،تدن اس کے دعا دی باطل را کھ کا ڈھیر

ہوجا ئیں گے۔زمین جاند کی طرح خاموش اور مغرور ہوجائے گی۔

ليكن پهرچھى بيەز مين ناچتى جائے گى ..... جىم كىتقدىر خقىر بىس بىر كاش

نے سوچا، بیر کی پتیوں برسوئے ہوئے ٹاڑوں کی طرح..... یکا کیک

کیکر کے ایک درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا کوّا جیج اٹھا اور ساری

كائنات ميں اجالا ہى اجالا ہو گيا۔ زمين كارفص رك گيا، بنيے كى بيں

بیں بند ہوگئی۔مور اورمور نی مغرب میں آمول کے حجضڈ کی طرف

## مرجن کی ایک شام

عرشی اور ارضی کی بحث بہت پرانی ہے۔وہ ادیب جو ہروفت آسان پرنظر رکھتے ہیں۔ان کی خدمت میں صرف ہے کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے۔

(میکسم گورکی)

مدتوں سے تہمیں خط نہیں لکھ سکا۔ شاید اوشا کی فریم کاریوں کو جو لئے کی کوشش کررہا تھا یا پھر جگد بیش کی دلدوز محبت کا آخری منظر دیکھنے میں مصردف تھا۔ پھٹھیک طرح سے تہمیں نہیں بتا سکتا۔ ممکن ہے کہ تم پوچھو۔ کیا جگد لیش بھی محبت کرسکتا ہے۔ موٹا سا آدمی۔ مکن ہے کہ تم پوچھو۔ کیا جگد لیش بھی محبت کرسکتا ہے۔ موٹا سا آدمی۔ گو بچھا تنا موٹا بھی نہیں۔ لیوں پر ہروقت مسکرا ہٹ شکار کا شوقین۔ برج اور بیر کا بجاری۔ کیا ایسا شخص بھی الفت کی ستمکار یوں کی تاب برج اور بیر کا بجاری۔ کیا ایسا شخص بھی الفت کی ستمکار یوں کی تاب لاسکتا ہے۔ تو میری جان ، میرے یاس اس کا جواب ہیہ ہے لاسکتا ہے۔ تو میری جان ، میرے یاس اس کا جواب ہیہ ہے کہ سے متعلق کے متعلق

ہائے وہ صبح کی رانی کہاں گئی؟ ....وہ رانی جو کم ہوتے ہوئے اندھیرے کے نازک سابوں میں شبنم کے موتی جیکاتی ہوئی آئی تھی۔ اور برا صنے ہوئے نور سے شرما کر پھراسی تاریکی میں کم ہوگئی... ہائے وه صبح کی رانی! وه بهت دیر تک ایک رہٹ پرنہا تار ہا۔اس کی روح ہلکی ہوگئے تھی ۔اور دل ود ماغ ہر تشم کے خیالات سے کریزاں آم کے ورختوں برجھوٹی جھوٹی سبز کیریاں لٹک رہی تھیں۔اور ہرے بھرے طوطے ٹیں ٹیں گرر ہے تھے۔ بیلوں کے پیچھے بیٹھا ہوا کسان ایک تھلونا معلوم ہور ہاتھا۔ اور بیل رہٹ کے محور کے گردگھو متے جاتے تحے....رُول....رُول....رُول رُول ایسے ایسامحسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے ہر ذریے سے آواز نکل رہی ہے .....رُول .....رُول .....رُول اس ہے مطلب اور ہے معنی صدامیں اے ایک نامعلوم ی مسرّ ت محسوں ہونے کی اور وہ آنکھیں بندكر كے نہاتا كيا اور سنتا كيا ..... رُول .... رُول كِمطلب، كے معنی منبع نا معلوم منزل نابید ....اب وه آنگھیں بند کئے ہوئے بھی بیلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کسان کود مکھر ہاتھا جو کھلونے کی طرح معلوم ہور ہاتھا اور بیل جورہٹ کے محور کے گردگھو متے جاتے تقے....رُول....رُول.....رُول.....رُول....

\*\*\*

ہے۔اس رفعت پر پہنچ کرانسانی محبت بھی بلند ہوجاتی ہے۔خیالات و تا ترات میں غیرارادی اور غیر شعوری طور پر ایک انقلاب پیدا ہوجاتا ہے۔ د ماغ پر ایک عجیب سا وجد طاری ہوجاتا ہے۔ شفس کا دورہ تیز ہوجاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاندھوں پر سے منول بوجه تفاجوا ثفا تيا۔ او پر ديمونو اڑنے کو جي جا ہتا ہے اور شيحے ديمھونو دورمیلوں تک سلملہ ہائے کوہ کرتے اجرتے اور تھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چیتم زون میں نظران بہاڑوں اور وادیوں سے بچسکتی ہوئی نجلے میدانوں پر پڑتی ہے۔اورنظر کا آخری نقطہ وہ ہے جہال دریائے جہلم کا یاتی جاندی کے بیلے تار کی طرح چیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بلندی پر بہتے کر آ دمی سب پستیوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اینے آپ کواتنا ہی پاک وصاف سمجھتا ہے جنتی کہ بیرسپید برف جس کی آب و تاب میں موت کی خاموشی اور قدرت کی یا کیزگی بنہاں ہے۔ بیہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ اوشا کی محبت کتنی حقیرتھی اور اس کا دائر ه کتنامحدود، بیروه محبت تھی جوصرف ڈرائن روم ہی میں کی جاسکتی ہے۔اس استوائی پھول کی طرح جوشیشے کی دیواروں کے اندرایک محبوس باغيج ميں کھل سکتا ہے اور مصنوعی روشنی ،مصنوعی حرارت اور مصنوعی غذائیت کامختاج ہے، ڈرائنگ روم پر رہنمی ساریاں۔ برقی تمقیے مصنوعی جلتے ہوئے فقرے۔ میں حیران ہوں کیا واقعی مجھے اوشا

بتاؤں جہاں ہم گذشتہ ڈیڑھ ماہ سے پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ماحول نهصرف حيات معاشقه كالبكه بهارى تمام زندكى كاجز واعظم ہے اور خاص کرمحبت اور ماحول میں جو گہرانعلق ہے۔ وہ مجنول کی بادید پیمائی اور فرباد کی کوہنی سے صاف عیال ہے۔ دور کیوں جاؤ۔ تہارے وطن پنجاب ہی میں سوئنی مہیوال کا افسانہ و محبت دریائے چناب کی برشور روانیول کاربین منت ہے اور ہیررانجھے کا دلفریب قصه الفت ذات یات اور قبائلی رکاوٹوں کی دیوار برعشقِ پیجال کی طرح آویزال نظراً تا ہے۔اور سے پوچھوتو غالبًا ہم کسی فردِ واحد سے محبت تہیں کرتے بلکہ اگر محبت کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ سے دراصل انسانی محبت بذات خودایک حقیرسی شے ہے بمحبت ہے کیا؟ یہی کہ دو وهر کتے ہوئے دلوں کاسٹکم کیکن جو چیز اسے عرفائی بلندیوں پر لے جاتی ہے یا بیتیوں میں گرادیتی ہے وہ اس کا ماحول ہی ہے۔ ماحول کی اہمیت سے انکار زندگی کی عظمت سے انکار ہے۔ بیجار اجگد کیش بھی ابیا ہی کہا کرتا تھا۔لین آج اس کی اندر دھنسی ہوئی آنکھول سے یوچھوجن کے گردسیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں اور جنگی گہرائیوں کا الم سی ہے سرخی سکتے ہوئے آ ہو کے در د کا آئینہ دار ہے۔ سب سے بہلی بات جو میں تمہیں اس جگہ کی بابت بتانا جا ہتا ہوں وہ اس کی بلندی ہے۔ بیرجگہ سے سمندر سے سترہ ہزار فٹ بلند

ے محبت تھی یا شایداس غیر فطری ماحول کا اثر تھا، جو ہاہر کی تھلی اور خوشگوارفضامیں بہنچ کرمٹ گیا۔

يهاں بحلياں کوندتی ہيں، بادل گرجتے ہيں، رِم بھم، رِم بھم بارش ہوتی ہے اولے پڑتے ہیں۔ برف گرتی ہے۔ پھر ہوا کے چند تیز و تند جھو نکے آتے ہیں۔ اور مطلع صاف ہوجاتا ہے۔ آسمان خوشنما، نیلگوں، آفتاب سونے کے تھال کی طرح درخشاں اور پر پھیلائے ہوئے۔ ہوا میں نیرتی ہوئی چیل کسی بری کی طرح حسین نظراتی ہے۔ہم اینے خیمے کا جالی دار پر دہ کھو گئے ہیں۔گرم کافی کی پیالی ہاتھ میں بندوق کاندھے پر لٹکائے باہر نظر دوڑاتے ہیں۔ جاروں طرف برف ہے۔ ہوا خاموش ہے۔ آسان صاف ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ کافی یہتے اور چمڑے کے جوتوں کے اوپر دھان کے خوشوں سے بنے ہوئے جوتے بہن لیتے ہیں اور شکار کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ بہاں شکار بہت ملتا ہے۔جنگلی بکریاں ، رونسے، اور ریچھ اور بھیڑیئے موخرالذکر بھولے بھٹکے شکار بول کو ہی شکار كركيتے ہيں۔ پھررات كے وفت الاؤ كے قريب خيمہ ميں بجارا چوکیدار اور اس کا جانباز کتا آگ تا ہے ہوئے مایوسانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کالی رات میں ہواسیٹیاں ہجاتی ہے۔ بھیڑ بئے چلاتے ہیں۔ پھر برف کے تو دوں کے گرنے سے

ایک مہیب اور خوفاک آواز پیدا ہوتی ہے جو دُور دُور تک پھیلتی ہوئی معلومو ہوتی ہے۔ اس کے بعد خاموشی ، مکمل خاموشی ، موت اور سکون ، شکاری نہیں آئے گا۔ شکار کرتے سکون ، شکاری نہیں آئے گا۔ شکار کرتے کرتے وہ خود شکار ہوگیا۔ اس کی ہٹریاں برف کے تو دول کے نیچے ہیں اور ان پر بھیٹر نیئے ناچ رہے ہیں۔

سیامت اور اگراؤ نہیں دوست۔ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ صحیح و سلامت اور اب تک ایک درجن کے قریب ریجیوں ، اور رونسوں ، اور بھیٹر بوں گولی کانشانہ بنا جکے ہیں۔

جس جگہ ہماراکیمپ ہے، اس سے کوئی ڈیڑھ پونے دومیل بینے مغرب کی طرف گرجن کا دکش مقام ہے، اس سے زیادہ دکش جگہ میں آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ یہاں سے پورے دومیل بھی نہ ہوگا۔لیکن اف! کتنا دشوار گذار راستہ ہے اور پھر کئی جگہ اسقدر پھسکن ہوگا۔لیکن اف! کتنا دشوار گذار راستہ ہے اور پھر کئی جگہ اسقدر پھسکن ہے کہ اگر ذرا پاؤل ادھراُ دھر ہونے سے توازن برقر ار نہ رہا تو چلنے والا چشم زدن میں سیکڑوں فٹ ینچ برف سے اٹی ہوئی کسی گھڈ میں والا چشم زدن میں سیکڑوں فٹ ینچ برف سے اٹی ہوئی کسی گھڈ میں جاگرتا ہے۔ اب تو ہم اس راستے سے کسی قدر واقف ہوگئے ہیں لیکن پھر بھی متواتر برف وبارال سے ہرروز نیار استہ تر اشناپڑتا ہے۔ اور پھر بھی دلجمعی سے چلتے دا کیں یابا کیں نیچ نظر پڑجائے توان اور پھر بھی دلجمعی سے چلتے دا کیں یابا کیں بے نظر پڑجائے توان

گرجن کا مقام گرمیوں میں رہنے کے لئے بہترین جگہ ہے۔جیرت تو سیہ ہے کہ وہ ہزاروں سیاح جو ہرسال گلمرگ جاتے ہیں، انہیں بیمعلوم نہیں کہ گرجن گلمرگ سے کس قدر رز دیک ہے۔ گرجن میں کہیں کہیں برف کے ٹیلے ہیں تو کہیں ایسے ہموار تلے جن برگرمیوں میں رئیم کی طرح نرم اور ملائم گھاس آئتی ہے۔ کہیں کہیں یہاڑ کی شکنوں میں تنگ کے تناور درخت کھڑے ہیں جو برف و باراں میں محفوظ خیموں کا کام دیتے ہیں، یہاں یا بچے بھیلیں ہیں۔ جھوٹی چھوٹی اورخوشنما سب سے بڑی جھیل کونندن سر کہتے ہیں۔ بیر کوئی ڈھائی تین میل کمبی چوڑی ہوگی۔سال میں دس مہینے سے بستہ رہتی ہے۔لین جب ہم نے اسے دیکھاتو گہرے میلے رنگ کا ایک تخته اب بن رہی تھی ،اور جاروں طرف پیلے پیلے جنگلی پھولوں سے مرضع تھی۔ پیجھیلیں غالبًا دنیا کی سب سے او کچی جھیلیوں میں سے ہونگی اوراس زمانے کی یادولائی ہیں جب تمام دنیاز رینے آب تھی۔ بھر جب آہستہ آہستہ ہمالیہ کے پہاڑنمودار ہوئے تو بیجیلیں وہیں یانی کے گڑھوں کے مانندرہ کئیں۔

بندرسر برغروب وقاب کاجونظارہ ہوتا ہے۔وہ جھیل ڈل پر میسر ہے۔نہ ولر بر، بہال نہ ہول ہیں نہ شکارے۔نہ سیاح، نہ

موٹریں ،نہایت دشوار گذارراستے ہیں جوسال میں صرف تین جار ماہ کھلے رہتے ہیں۔ اور جن پر جفائش اور خانہ بدوش گڈریئے اینے روبوڑوں کو گرجن کے مرغزاروں میں چرانے کے لئے لاتے ہیں۔ اوراگست کے پہلے ہفتے ہی میں پھر نیجے کی آبادیوں میں جلے جاتے ہیں۔شاذہی کوئی سیّاح بہاں آنکلتا ہے۔شکار کا شوقین یا تنہائی کا ولداده،اور پھراسے شاذہی واپس جانا نصیب ہوتا ہے پھریہیں کہیں برف کے تو دوں تمیں یا بھیڑیوں کے پہیٹ میں، یا ان تناور تنگول کے قریب اس کی قبر بنتی ہے۔ اس لحاظ سے گرجن کے دیوتا کو یردیسیوں، مسافروں اور سیاحوں سے بہت نفرت ہے۔ وہ تہیں جا بہتا کہ ماسوائے ،ان بہاڑی گڈریوں کے جواسے بوجے ہیں اور کسی کا بھی اس کے علاقے میں گزر ہو۔ گڈر نئے جانتے ہیں کہ گرجن دیوتا جس برناراض ہوتا ہے اسے موت کی سزا دیتا ہے ، اور جس برخوش ہوتا ہے اس کی بکریوں میں دودھ زیادہ کردیتا ہے ،اس کی بھیڑوں کونہایت خوبصورت ملائم رہیم سے ڈھک ویتا ہے۔ برف میں، جھکڑ میں، طوفان میں، ہر حالت میں اس کے ربوڑ کی

گرجن کی ایک دلفریب شام کا ذکر ہے، میں جگد کیش اور ریوا ایک بہاڑی شکاری جسے ہم تر ائی کے علاقے سے اپنے ساتھ رگانے میں بھی بھی غلطی نہ کرتی تھی لیکن وہ ان پھولوں کا نام نہ جانتا تھا۔ اجھا شکاری بھی احچھا شاعر نہیں ہوتا۔ اس کے بھور بے رخسار اور بھی بھورے ہو گئے۔ اور وہ رُک رُک کر بولا۔'' مجھے .... پنۃ۔ نہیں۔''

جگدلیش کور بواکی بے چینی میں بہت لطف آیا۔ پھروہ آہستہ سے بولا۔

''ٹھیک ہے ان پھولوں کے نام سے کسی کو آگاہ نہ ہونا چاہئے۔شایدان پھولوں کا کوئی نام ہی نہیں۔اور یوں بھی خوبصورتی کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ حسن کی کوئی ذات نہیں۔'

میں نے مسکرا کر احتجاجاً کہا۔ ''جملہ حقوق محفوظ ،تم میری باتیں دہرار ہے ہو۔''

ر بوا بے بینی سے اپنی جگہ پر ہلا۔

جگدلیش نے مزاعاً کہا۔ 'ہونہہ۔ جملہ حقوق محفوظ! شایدتم ہیہ سمجھ رہے ہو کہتم اوشا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو۔ اربے بھلے مانس ، ییگر جن ہے گرجن۔'

جگد کیش نے بہمشکل بیفقرہ زبان سے ادا کیا ہوگا کہ بادل زور سے گرجا۔ یہاں موسم کننا غیر معین ہے۔ بل میں دھوپ، بل میں برف وہاراں، ریوانے ایک نظر بھر کران بادلوں کی طرف دیکھا

لائے تھے۔ شکار کھیل کر واپس کیمپ کی طرف جارہے تھے۔ اور راستے میں نندن سرکے مقام پر بیٹھ کرستانے لگے تھے۔اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہوا میں الیی ختلی تھی کہ ہرسانس میں برف كے لطیف گالے منہ کے اندرجاتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ گرجن کی چوٹی پر اُجلے اُجلے ہادل منڈلار ہے تنھے۔ ہادلوں اور ڈو بتے ہوئے سورج کے عکس سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کسی عالیشان محل کے نیلگوں فرش برایک طلائی ستون کھڑا ہے اور ایک مرمریں محراب کوسہارا دے رہاہے۔معاً جگدلیش نے یائی کی سطح پر ایک سنگریزه بچینکا۔ارتعاش پیدا ہوا۔اور دوسرےلحہ میں وہ خوبصورت تحل اور طلائی ستون تفرتھرا کر لاکھوں جواہر ریزوں کی صورت میں بلھر گیا۔اب یانی کی سطح پر لاکھوں سورج متلاطم تنھے۔جگد کیش نے ہاتھ بڑھا کرایے قریب کے پیلے پیولوں کوتوڑ کرایک کچھا بنایا اور انہیں اینے کوٹ پرٹا تکتے ہوئے بولا۔ '' کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ان کی مہک،ان کارنگ، بیمست کردینے والا کیف آور تعظر۔ ر بواان خوبصورت پھولوں کا کیانام ہے۔؟''

ریواکسمسایا، وہ رونسوں کی قشمیں بہجانتا تھا۔ریجھوں کو دو میل کی دوری سے سونگھ لیتا تھا۔اس کی نیلی آئھوں میں عقاب کی سی میل کی دوری سے سونگھ لیتا تھا۔اس کی نیلی آئھوں میں عقاب کی سی تیزی تھی ۔جوس کی طرح سامنے سے اڑنے والے سہنو لے پرشست تیزی تھی۔جوس کی طرح سامنے سے اڑنے والے سہنو لے پرشست

میں بقیناً اپنا توازن برقر ارنہ رکھ سکتا۔ اب میں برجھے کے سہارے کھڑا زور لگار ہاتھا۔ کیونکہ رسّا بائیس طرف جھکا ہوا تھا۔ جاروں طرف دھند جھا گئی تھی۔ طرف دھند جھا گئی تھی۔

اوبرے دیوا کی آواز آئی۔ 'دستجل جاؤ۔ '' ''کیا ہوا؟''میں نے جلا کرکہا۔

جگدیش کی آواز آئی۔ ''میں برف پرگر گیا ہوں۔ اُف کتنا درد ہے اٹھانہیں جاتا۔ یاؤں میں ضرب آگئی ہے۔''

"الهو،الهو،كوشش كرو-"ميں نے رسى برز دراگاتے ہوئے كہا۔ طوفان نے ہمیں گھیرلیا تھا۔ دھندسفیدتھی ۔لیکن تاریکی سے بھی بدتر ،میر ہے اور دیوا کے درمیان جگدیش کہیں بہج برف برگراہوا تھااور ہم اسے اٹھانہ سکتے تھے۔

ریوا کی آواز آئی۔''توازن ٹھیک رکھو۔رسی کو دائیں طرف جھٹکا دو،ایک...دو...تین۔''

براز وراگایا لیکن جگدیش اٹھ نہ سکا۔

آخر رسی کو بل دیتے ہوئے اور برچھے سے بھی گرہیں باندھتے ہوئے میں ریوا اور جگد کیش تینوں ایک مقام پرجمع ہوگئے۔ میں نیچے سے چل کراو پرجگد کیش گھٹنوں کے بل پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ "'کیا ہوا جگد کیش۔'' میں نے جھک کرجگد کیش کو اٹھاتے جواب گرجن کی چوٹی کے گردا کٹھے ہور ہے تھے۔اس نے نتھنے پھیلا کر شالی ہوا کوسونگھا، اور پھر اپنے فرغل کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔'' جلدی جلو۔طوفان آرہاہے۔''

ہم نے اپنی سمور کی ٹو پیال پھولوں کے تختوں سے ڈھونڈ تکالیں اور انہیں بہن کر چل کھڑے ہوئے۔ اگر جہ ابھی دھوی جَكُ رہی تھی۔ کیکن کئی جگہوں پر پہاڑوں اور گھاٹیوں کے مختلف حقول برسفید بادل ایناسایه ڈال رہے تھے۔ ہوا کی خنگی ہر کخطہ بڑھتی جاربى تقى اوربمين تواجعى بهت او برايين يميت تك بهنجنا تقابهم جلد جلدلیکن نہایت خاموشی سے راستے پرچڑھتے جاتے تھے۔ گرجن کی چوٹی پر سے ہادل نیجے کی طرف بھسل رہے تھے۔ایک ہلکا ساجھکڑ جلنے لگا تھا اور کہیں کہیں روئیں جیسی تیلی اور ہلکی دھند ہمارے راستہ میں آجاتی تھی۔ ہم نے اپنی رفنار اور تیز کردی کیکن کوئی یون گھنٹہ کے سفر کے بعد طوفان نے ہمیں آہی لیا۔ ملکی ملکی بارش، اور پھر کرئیر می اوراس کے ساتھ فوراً ہی برف گرنی شروع ہوئی ریواسب ہے آگے تھا۔ درمیان میں جگدیش ،اور آخر میں میں ،ہم نتنوں کی کمر میں ایک ہی رسی بندھی ہوئی تھی۔ ریوا ہمارا رہنما تھا۔ بندرہ بیس منك اور جلے۔ يكا كيہ ميرى كمركوا يك سخت جھٹكالگا۔ بہت سخت، اتنا سخت کہا گرمیر ہے حواس بجانہ ہوتے اور بر جھامیر ہے یاس نہ ہوتا تو

موتے یو جھا۔

جگدیش سہارالیگراٹھ کھڑا ہوا، مگر بھرفوراً برف پر بیٹھ گیا۔ ''مجھ سے تواب چلابھی نہ جائیگا۔ یا وُں میں ضرب آئی ہے۔' چاروں طرف سفید دھند جھا گئ تھی۔ ہوا میں ایک وحشانہ تیزی تھی۔ برف خاموش سے گررہی تھی۔

''ہُو…ہُوآ…ہُوں۔۔ہُوں۔۔۔ہُوں۔۔۔ہُوں۔۔۔ہُوں۔۔۔ ریوانے دوبارہ سیٹی بجائی سیٹی کی تیز آ داز کسی نوکدار خبر کی دھار کی طرح تلملاتی ہوئی، طوفان کو چیرتی ہوئی گذر گئی۔ اور پھر چاروں طرف سناٹا جھا گیا۔

''ہُوآ ۔۔۔۔ آہُو ، ہُوآ ۔۔۔ آ ۔۔۔ آہُو ، ہُوآ ۔۔۔ آ ۔۔۔ آ ۔۔۔ آ ۔۔۔ ہُو۔'' ریوا
نے چند کھوں کے بعد پھرسیٹی بجائی ۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔
ریوانے ایک متعین وقفے کے بعد پھرسیٹی بجائی اور ہم نینوں دھڑ کتے ہوئے دلوں سے اس کے جواب کے منتظر رہے۔ لیکن کانوں میں صرف بڑھتے ہوئے طوفان کے وحشیا نہ قبقہے تھے۔ سردی وم بدم بڑھر ہی تھی۔ ہاتھ یاؤں سُن ہور ہے تھے۔ آئکھول میں نیند آرہی تھی۔

''مت سوؤ۔ جگد کیش مت سوؤ۔''ریوا نے سیٹیول کے درمیان کے وقفے میں کہا۔

''ہُوا آ آ آ .....ہو ... ہوآ آ آ .....ہو۔' دور نیجے سے کسی مرھم سیٹی کی آ واز سنائی دی۔ ریوانے جواب میں سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آ واز ،ابیامعلوم ہوا کہ دور دور دور پھیلتی جارہی ہے۔ اور خطرے کاسگنل دے رہی ہے۔ امداد کے لئے پکار رہی ہے۔ اس سیٹی میں کتنا خوف تھا۔ کتنی التجا، کتنا در د، کتنی امید، ہمارے کان اس کے جواب کی طرف لگ گئے۔ کیا بچے مجے سیٹی کا جواب آیا تھا۔ کیا ہے حض ایک واہم تو نہ تھا۔ لگ گئے۔ کیا بچے مجے سیٹی کا جواب آیا تھا۔ کیا ہے حض ایک واہم تو نہ تھا۔ مگر نہیں دور نیچے کہیں سے پھر سیٹی کی آ واز سنائی دی، مرھم، میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی میٹھی۔ امید دلا نیوالی اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی

قدر ہے توقف کے بعدر بوانے پھرسیٹی بجائی۔ اور تھوڑی دریے بعداس کا جواب آیا۔ ایک سیٹی کہدر ہی تھی۔ ''مم یہاں بیٹھے

ہیں۔ طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ ' دوسری کہ رہی تھی۔' گھبراؤ نہیں۔ ہم آرہے ہیں۔' دوسری سیٹی نز دیک آتے آتے پھر دُور ہوجاتی۔ شایدراستہ سے پرے ہٹنا پڑا ہوگا۔ اس طرح ایک گھنٹہ گزر گیا۔ آ دھ گھنٹہ اور اب ہمارے سامنے ایک جفائش ادھیڑ کا پہاڑی کھڑا تھا۔ اس کی چھاتی پر ایک لاٹین بندھی تھی۔ جس کی مدھم روشنی اس تاریک دھند کو چیرتی ہوئی بمشکل ایک دوگز دور جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھیریرے بدن کا جوان کھڑا تھا۔ لیکن دھند میں ان کی صورتیں اچھی طرح بہجانی نہ جاتی تھیں بس سائے سے معلوم ہوتے تھے۔

جفائش بہاڑی نے پوچھا۔'' کیابات ہے،طوفان میں کیسے گھر گئے؟''

ریوانے جواب دیا۔''ہمارے ساتھی کو چوٹ آگئی اور ..''اس نے فقرہ ناتمام رہنے دیا۔

جفائش بہاڑی چندمنٹ تک جیپر ہا۔اس کا سانس دھونکی کی طرح چل رہاتھا۔

چند منٹ آرام کے بعد پہاڑی نے چھریرے بدن کے جوان کوجگد کیش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 'اے اٹھالو۔ میں بمشکل راستے کی رہنمائی کرسکوں گا۔''

# چھریرے سائے نے چند کھوں کے لئے تو قف کیا۔ پر وہ جھکا اور اپنی مضبوط ہاتھوں سے جگدیش کواٹھا کراپنی پشت پر گردن کے قریب رکھ لیا۔ دوسر سے بہاڑی نے ایک رسی سے حگدیش کی ٹانگیں اس کی کمر سے باندھ دیں پھر ایک رستا اپنی کمر سے باندھ کر اس جوان کی کمر کے گرد لییٹا۔ پھروہ رسا مجھ تک پہنچا، میں نے اسے کمر میں باندھ کرریوا کے حوالے کیا۔ آخر میں ریوانے اسے مضبوطی سے اپنی کمر میں باندھ لیا۔

''جیّار ہو۔' پہاڑی نے ہمیں چوکنا کرتے ہوئے کہا۔''برچھے مضبوطی سے تھا مو۔ایک .....دو....تین۔'اور اس طرح رات کی تاریکی میں، برف کے خطرناک سمندر میں سے کارواں ازسرِ نوگرجن کو چلا۔

پہاڑی کا گھر ایک تنگ کے پنچے تھا۔ وہاں پہمچکر اس نے جلدی سے دو تین کھالیں نکالیں اور زمین پر بچھائیں اور دوسرے بہاڑی نے جگد لیش بیہوش تھا۔ یا شاید برف کی نیندسور ہاتھا۔ ادھیڑ عمر کا بہاڑی تنے کی کو کھ کے اندر گیا۔ اور وہاں کے نیندسور ہاتھا۔ ادھیڑ عمر کا بہاڑی تنے کی کو کھ کے اندر گیا۔ اور وہاں سے اپنی مٹھی میں ایک گول مڑی ہوئی چڑ ہے کی تھیلی سی باہر لایا۔ الاؤ کی سرخ روشنی میں میں نے دیکھا۔ یہ ایک نافہ تھا۔

'' ذی شی لالٹین بچھادو۔' پہاڑی نے اپنے ساتھی سے کہا۔

''ادھرآ نا بیٹا۔ ذراان کی کنیٹیوں کوآ ہستہ آ ہستہ سہلا ؤ۔ بیرلو رفن۔''

ذی شی نے جگدیش کا کن ٹویا تارلیا۔اوراس کاسراین گود میں لیکراس کی کنیٹیوں کو آہستہ آہستہ سہلانے لگی ، بہاڑی نے کاسہارا ليكر ببيره كيا-الاؤكسرخ بالے ميں يہاڑى كاشكن آلود جيره صاف نظراً رہا تھا۔تھوڑی کسی قدرمضبوط تھی۔اور گردن کی رکیس یا ہرکوتن ہوئی تھیں۔ جگد کیش کا سانس بھی دھیما ہوجا تا۔ بھی تیز جلنے لگتا ، بھی اس میں گرر "گرر" کی سی آواز بیدا ہوتی جیسے کسی گھڑی کو جانی دیتے وفت سنائی دیتی ہے ..... لڑکی دھیرے دھیرے کنیٹیاں سہلار ہی تھی۔اس کے سہلانے سے چمڑ چمڑ کی ایک عجیب خواب آورسی آواز پیدا ہورہی تھی۔ میں ادھ مندی آنکھوں سے اس کی طرف و يكف لگا۔ وه جلد ليش يراس طرح جھي ہوتی تھي كہاس كا آ دھا چيره اندهیرے میں تھا اور آ دھا الاؤکے ہالے میں، میں اس کا چیرہ صاف د مکیسکناتھا۔ بیآرین اورمنگول خطوط کا ایک حسین مرقع تھا۔ زعفران اور گلاب کے رنگوں کا ایک دلریا امتراح۔اس کے غلافی پیوٹے اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آنگھیں بالکل بندمعلوم ہوتی تھیں۔ ذی شى .....معاًمير بول مين خيال آيا كه جو يجه مين ديكهر باهول سير ایک خواب ہے بیہ جوان لڑکی ، بیہ پہاڑی بونا ، بیہ ننگ کا تنا۔ بیسرخ

جوا بایک طرف اندهیرے میں بیٹا ہواستار ہاتھ اندھیرے میں ایک لیے سانس کی آواز سنائی دی اور پہاڑی کا ساتھی الاؤکی طرف بڑھا۔اسے تاریکی سے روشنی میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکتھی۔اب اس نے اپنی سمور کی ٹوپی اتار چینکی تھی جس نے اس کے لیے بالوں کو چھپار کھا تھا۔اس کی آئیسی تکان جس نے اس کے لیے بالوں کو چھپار کھا تھا۔اس کی آئیسی تکان سے نیم واتھیں اور جبیں لیپنے سے ترتھی۔اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس نے بہاڑی کی کمرسے لائین کو کھولا۔اور ایک پھونک مارکراسے بھا دیا۔ پھرلائین ہاتھ میں لیکر سرکوایک طرف جھکائے ہوئے واپس اندھیرے میں چلی گئی۔

بہاڑی گھٹوں کے بل جھک گیا۔اورجگد کیش کے تفس پرغور کرنے لگا۔ چھے میں کرنے لگا۔ چھے میں کے بعداس نے لکڑی کے بڑے جھے میں تھوڑا ساگرم دودھاور نافہ ڈال کر ہلایا اوراسے جگد کیش کے منہ میں انڈیل دیا۔ایک اور جھے میں اس نے کوئی اور چیز گرم کی جوغالباکسی جانور کی چربی معلوم ہوتی تھی۔اور بہت بدبودارتھی۔جب وہ چربی جانور کی چربی گرم ہوگی تواس میں بھی اس نے تھوڑا سانا فہ ڈال دیا اور اسے انگلی سے ہلاتے ہوئے ذی شی کو پیارا۔

''کیوں کیابات ہے؟'' ذی شی نے وہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے جواب دیا۔اس کی آواز سُست اور مسمحل تھی۔

الاؤ۔ بیسب کھایک طویل خواب ہے۔ شاید میں اوشاکے بیٹھنے کے کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا اس سینے کود مکھر ہا ہوں۔ اور وہ ابھی ابھی ایک نیلی ساڑھی پہن کر اندر آئے گی اور مجھے سوتا دیکھ کراپنی تحقیرا میزبنی سے مجھے جگادے گی۔اٹھو بےفکرالو۔ساڑھے یا کے نک كئے۔ایڈی كنٹر كاحكم .....میں نے خوف سے آتھ سے آتھ سے اسلام قدر ہے تو قف کے بعد میں نے پھرا تکھیں کھولیں تو وہی منظر تھا وہی يهاڑى بونا درخت سے بیٹھ لگائے بیٹھا بیٹھا سوگیا تھا۔لڑ کی جگدیش كاسرسهلار بي تقى \_ جگدليش كاتنفس اب صاف چل ربا تھا۔الاؤ كا باله تنك بهو كبياتها \_ او تكھتے جا گئے ، بيليں جھكتے جھيكتے اس خوبصورت كو و تکھتے و تکھتے آ ہستہ آ ہستہ بیرسارا منظرا یک سکول ریز دھند ککے میں

جب دوسرے دن آنکھ کھی تو نہ جگد کیش تھا، نہ وہ جوان لڑکی۔ بہاڑی بونا بھی غائب تھا۔ میں اکیلا تنگ کے وسیع سائے میں لیٹا ہوا تھا کچھ دیر دل میں پیخیال جاگزیں رہا کہ کل جو کچھ دیکھا تفامحض ایک افسانہ تھا، آنکھیں ملتے ہوئے ادھراُدھردیکھنےلگا۔ پہلے سنے کی کو کھ نظر آئی ، بھر دُوریرے دھوپ میں ایک ربوڑ جرتا ہوانظر آیا۔ ڈھارس بندھی ، زور سے آواز دی۔ ''جَلَد لِينْ....اوجلد ليش-''

ر بوڑ میں سے دوایک بکر بول نے منہاٹھا کرمیری طرف ویکھا۔

یکا کیک سے کی کو کھ سے پہاڑی مسکراتا ہوا نکلا۔ '' گرجن

میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پہاڑی کی طرف تکتے ہوئے کہنے

''ہاں ، ذی شی ، اس کا نام ہے۔ میری تنظی ذی شی بہت

الچھی لڑکی ہے۔ گرجن دیوتا اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ

سب بر فیلے راستوں سے واقف ہے اسے گرجن دیوتا بھی کوئی گزند

تنہیں پہنچنے دیتے ہے چھوٹی عمر ہی میں اس کی مال مرگئے تھی ۔گرجن دیوتا

ایک گرجن دیوتا ہے ہی کیا موقوف ہے۔ میں نے دل میں

پہاڑی نے جواب دیا صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو یاؤں کی

ہی نے پالا ہے۔ گرجن دیوتاذی شی سے بہت محبّت کرتے ہیں۔''

سوجا۔اس سے تو ہر کسی کا دل محبت کرنے کو جا ہتا ہے۔ میں نے

موج ہالکل نکل چکی ہے۔ اب ذرا نندن سرتک سیر کرنے کو گئے ہیں۔

ؤی شی کو میں نے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں اب واپس

یہاڑی بونے سے بوچھا۔''جگدیش کہاں ہے؟''

آتے ہی ہوں گے۔آپوخوبسوئے۔''

د يوتاكى مهربانى سے كل آپ كى جان چى كئى۔"

لگا۔ ' شکریتمہارااورتمہاری بہادرلڑ کی کاہزار بارشکر ہیہ''

''کیانام ہے اس کا؟ ذی شو۔؟''

ہاں میں تو خوب سویا۔ میں نے دل میں سوچا۔ کیونکہ رات مجرکسی نے میری کنیٹیوں پر مالش نہیں کی۔ وہ دونوں؟ بیلفظ سن کر میرے دل میں ایک نا معلوم سی خلش پیدا ہوتی۔ ایک خفیف سا انتثار، کمبخت جگد لیش ہربار بازی لے جاتا ہے۔ میں نے بہاڑی سے آہتہ سے پوچھا۔'' نندن سریہاں سے کتنی دور ہے؟''
سے آہتہ سے پوچھا۔'' نندن سریہاں سے کتنی دور ہے؟''

'' احیما میں بھی نہا دھوآ وَ ل ''بوڑھے سے بیہ کہہ کر میں چلتا بنا۔ میں چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جگد کیش نہتو لا رڈیا ئزن کی طرح لنگڑا ہے اور نہ ڈان جوان کی طرح حسین پھر بھی میخت عورتیں کیوں اس پر اتنی جلدی فدا ہوجاتی ہیں۔کیا اس ونیا میں ہم ہی مہانما گاندھی رہ گئے ہیں۔آخر ہمارے پہلو میں بھی ایک حسّاس ول ہے۔ سوز، ترقی، شعریت سب کھے ہے۔ مگر اس پر بھی سب ہمیں ایک گھن چکر سمجھتے ہیں۔ آخر ریہ تفاوت کیوں؟ جگد کیش میں ایسے کون سے لعل لگے ہیں۔موٹی موٹی آنکھوں پر عینک جماکر مرغے کی طرح جھاتی نکال کر چلنے سے کون سے سُرخاب کے پرلگ جاتے ہیں۔وہ چڑیل اوشا بھی اس برمرتی تھی۔ کمبخت، یونہی سوجتے سوچتے، دل ہی دل میں کڑھتا ہوا جلا جار ہا تھا کہ ریکا کیک سامنے سے ایک دکش ہنتی اور پھرایک بلند قبیقیے کی آواز سنائی دی آنکھا ٹھا کر

دیکھاتوسامنے کے ٹیلے پر سے جگد کیش اور ذی شی چلے آرہے تھے۔
دونوں نے لمبے سموری فرغل پہن رکھے تھے۔ دونوں کے سروں پر
سموری ٹو بیاں تھیں۔ جن پر ایک طرف کو پیلے پیلے بھولوں کے سچھے
بند تھے تھے۔ جگد کیش کا بلند قہقہہ مجھے بہت نا گوار گذرا۔

''اتی دیرسوئے رہے؟''جگدیش نے سوال کیا، سوال کیا تھا۔ سراسر تضحیک تھی۔

''اتی جلدی جاگ اٹھے؟'' میں نے جواب دیا۔ جواب کیا تھاسراسرطنزتھی۔

''نہانے چلے ہو؟' جگد کیش نے پوچھا۔ ''باؤں کی موج نکل گئی ہے کیا؟'' میں نے جواب دیا۔ ذی شی نے ایک دکش قبقہہ لگایا، اور اپنا بایاں باز و میر بے باز و میں ڈال کر کہنے گئی۔'' آؤہم تینوں واپس نندرسر کوچلیں۔'' جب ہم نندن سر کو چلے تو جگد کیش اپنی عینک صاف کرر ہا تھا اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اے پُرفن حیینہ تو نے اس وقت تو ہم دونوں کوخوش کر دیا لیکن جلد یا بدیر کچھے اس امر کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ تو دونوں میں سے کس کوچا ہتی ہے؟

اورجلدی اس امر کا فیصلہ ہو گیا، میں نندن سر برنہا تار ہااوروہ دونوں پھولوں کے تختوں میں نیم پنہاں خدا جانے کیا باتیں کرتے

اگرکل کی طرح ایک اور ایسی ہی بر فانی اور طوفانی شام آگئی تو گرجن دیوتا کی بدد عابوری ہوجائے گی۔

اب بدن اچھی طرح ہے گرم ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں غنودگی سی آنے لگی تھی۔ د ماغ میں جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنار ہی تھیں۔ میں نے اٹھے کر کیڑے بہنے اور جانے لگا۔ راستے میں پھر مجھے جگد کیش اور ذی شی مل گئے۔ ذی شی کے رخساروں کی لالی بڑھ گئی تھی۔اس کی م تکھیں نیجی تھیں۔ جگدیش کی حصاتی ضرورت سے زیادہ باہر کونگی ہوئی تھی۔ایک نئے بھرتی شدہ لفظن کی طرح اس بار ذی شی نے جلتے جلتے میرا ہاتھ نہیں بکڑا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا۔ بیٹا صبر كرو\_رونے دھونے سے كيا ہوتا ہے۔ ایسے گئی چركے تم كھا جكے ہو۔ گرجن میں زندگی ایک سینے کی طرح گذرتی ہے۔اس سینے میں ریشمیں گھاس کے بےشار قطعے ہیں۔ان قطعوں کے اندر کہیں کہیں تنگ کے درخت ہیں۔ ان تنگ کے درختوں کے نیجے گڈریئے اور ان کے ربوڑ رہتے ہیں۔ دن جرر بوڑ سبزے کے قطعوں میں گھاس چرتے ہیں۔کودتے ہیں،ناچتے ہیں،میں میں بابا کرتے ہیں۔بھی ناکام رہتے ہیں تو ایک دوسرے کوسینگ مار مارکر لہولہان کردیتے ہیں۔ گڈریئے مینڈھوں کولڑاتے ہیں۔شرطیں برتے ہیں۔ہارتے ہیں۔جینتے ہیں الغوزے بجاتے ہیں۔شکنجہ کھیلتے

رہے، بھی بھی ہنس پڑتے بھر کان ہی کان میں ایک دوسرے کو کچھ کہتے ،ایک دوسرے کی طرف بھول تو ڑنو ڑ کر بھینکتے جگد کیش نے خدا جانے اسے کیا کہا ذی شی رکا کیا گیا۔ جنگل کی مست ہرتی کی طرح ، جگد کیش اس کے پیچھے اٹھ کر دوڑنے لگا۔ ہاں واقعی یاؤں کی موج نکل چکی تھی۔ پھولوں کے تختوں میں اس نے کئی چکر کھائے۔مگرذی شی کہاں اس کے قابومیں آئی تھی۔اوراس کے لمبے لميے سياه بال ہوا ميں لہرار ہے تھے۔وہ بھا گئی ہوئی پھولوں کے تختوں سے برے ٹیلوں برسے چھلانگیں لگاتی ہوئی دورنکل کرنظر سے اوجھل ہوگئی۔ جگد لیش بھی بھا گتا نظروں سے غائب ہوگیا۔ اب میرے سامنے صرف سمور کی دوٹو بیاں بڑی تھیں اور پھولوں کے مسلے ہوئے شختے۔ یخ کی طرح سرد یانی نے جسم اکڑا دیا تھا اور ہونٹ نیلے كرويئے تھے۔ میں نہا كربہت ديرتك دهوب تا بيّار ہا۔ آج كرجن د بوتا کی چوٹی پر بادلوں کا نشان بھی نہ تھا۔ میں پہاڑ پر اس سلوٹ کو وهونڈنے لگاجس کے اندرخیمہ تھا۔لیکن وہ سلوٹ بیہاں سے نظر نہ آتی تھی۔ جگدلیش اور ذی شی کہاں گئے۔ بیسوچکر میرا منہ لال ہوگیا۔اب تو گرجن کوہی اپنی قیام گاہ بنانا ہوگا۔ آج ریوا کو کہنا ہوگا۔ مز دوروں کوساتھ کیکر جائے اور خیمہ اور دیگر سامان اٹھوا کریہاں لے آئے۔اس برفانی سلوٹ سے ریتنگ کی پستی زیادہ محفوظ حکمہ ہے اور

تازہ رکھے۔ دودھ سے مکھن نکا لنے کا طریقہ بھی بہت عجیب ہے۔ یہاں نہٹی کی مظی ہے۔ نہ بلونا۔ بس ایک کھال میں اس کے نصف تجم کے برابر دودھ ڈال دیاجاتا ہے۔اور ایک چرواہی اس کھال کو اچھی طرح سے بند کر کے ایک تھکنے کی طرح گھاس برلٹا ویتی ہے۔ اور پھر جس طرح آٹا گوندھاجاتا ہے اس طرح کھال کواینے ہاتھوں سے بار بار گھوندھتی ہے۔ کٹیں بھری ہوئی ہیں۔ چہرہ لال ہے۔ م تھوں میں چک ہے۔ زبان برکوئی پہاڑی گیت ہے اور کھال گوندھے جارہی ہے۔ کوئی ایک آوھ گھنٹہ کے بعد کھال کے اندر دودھ اور مکھن الگ الگ ہوجاتے ہیں۔ دودھ الگ دوسری کھال میں ڈال لیا جاتا ہے۔ اور مکھن ہاتھ سے اتار لیا جاتا ہے۔ دودھ خالص بھی ہوتا ہے اور گاڑھا بھی۔ آس دودھ میں یاتی کم اور مکھن زیادہ ہوتا ہے اور جب پیوتو ایسامعلوم ہوتا ہے کویا شیریں مکھن کا سیال ہے کہ گلے میں اتر تا جارہا ہے۔اس دودھ کوئی کرنیند بہت آئی ہے۔ساری زندگی ایک سینا معلوم ہوتی ہے اور در اصل گرجن ہے بھی ایک سینا ہی۔ درنہ ایسے ایسے مقام تو اب ناپیر ہوتے جارہے ہیں۔اب تو دنیا تلخ حقیقوں سے بھری جارہی ہے۔ نقلی دودھاور نقلی محبت اور تعلی انسانیت اور پھرزندگی کارخانے ہے گھر کے گندے ت میں اور گندے صحن سے کارخانے کے گندے ورکشاپ تک محدود

ہیں۔ پھر جب شام ہوجاتی ہے اور مغربی افق کی آخری لال دھاری تاریکی میں کم ہونے لگتی ہے تو رپوڑوں کو واپس تنگ کے درختوں تلے لے آتے ہیں۔الاؤ کے اردگر دبیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔کھانے میں دودھ شامل ہوتا ہے اور مکھن اور مکی کی روٹی بھی نمک یا گڑیا نیچے کی بستیوں ہے بھی بھی پیاز اور سرخ مرجیں بھی آ جاتی ہیں۔ورنہ اکثر وہی دودھ اور مکئی کی روٹی وہی اور مکھن، پنیر، گرجن میں ہر جروا ہے اور جرواہی سے کے جسم سے بنیر کی سوندھی سوندھی بو آتی ہے۔جواکٹرشہری طبیعتوں کو بہت بری معلوم ہوگی۔ پیندائی اپنی ، غازه اور بوڈراورلی سٹک کی جگہ جرواہیاں یہی دود هکھن استعال کرتی ہیں۔تیل کی جگہ بھی مکھن یہاں مٹی کے برتن بہت کم ہوتے ہیں۔دودھ کی کھالوں میں دودھ کرر کھاجا تاہے۔وودھ دو ہتے وفت جرواہیاں شرطیں برتی ہیں۔ کس کی بکری زیادہ دودھ دیتی ہے۔ کون زیادہ دودھ کی دھاریں اینے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ پیم گرم دودھ کی تازه دھاریں جب بیاسی زبان سے جالگتی ہیں تو دل کووہ فرحت تصیب ہوتی ہے کہ جائے اور گو گو ،سب بھول جاتے ہیں۔میرے خیال میں زندگی کا بہترین مصرف سے کہ آ دمی بارہ ہزارفٹ کی بلندی برایک تنگ کے درخت کے تلے رہے۔ بریال چرائے۔ الغوز ہے بجائے اور تازے دودھ کی دھاروں سے شام جان کو ہردم

سمجھایا۔کہانی سنانے والے چرواہےکومعلوم تھا کہایک بارواٹو کولک سر کی گھاٹی میں گرجن دیوتا ملے تھے۔ جاندنی رات تھی اور گھاٹیال اور چوٹیاں اور میدان ایک روپہلی خاموثی میں کھوئے ہوئے تھے۔ نه ہواتھی ، نه نغمه ، نه باول اور اس خاموش بے حس وحرکت کا کنات میں صرف دودل دھڑک رہے تھے۔ ریمی اور واٹو۔واٹو اور ریمی اور والونے جرات کر کے رکبی کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔ عین اسی وفت واٹو کو سامنے ایک سپید برف کا گولا ہوا میں اڑتا ہوانظر آیا۔اس نے تھبرا کر ر نمی کا ہاتھ جھوڑ دیا۔ گولا ہوا میں اڑتا ہوا آسان کی طرف برواز كرنے لگا۔اور پھراس كے سامنے زمين سے آسان تك برف كى ایک لکیرسی کھنچے گئی تھی۔ ریمی کی آنگھیں بندھیں اور چہرہ سپید۔اور والواس لكيركود مكيركا نينے لگا ليكن وه ريمي كى محبت سے دست بر دار نہ ہوا۔ گرجن و بوتا نے اسے ایک بار پھرسرزنش کی۔ کہانی سنانے والے جرواہے کومعلوم تھا کہ س طرح واٹو کوگر جن دیوتانے رات بھر طوفان میں گھیرے رکھا تھا۔ واٹو کواس بھیا نک رات میں بھی بھی گرجن دیوتا کی خشمگیں آواز سنائی دیتی۔ ''ریمی کی محبت سے باز آ، ریمی تیری نہیں ہوسکتی۔''مجھی جھی اے بھیٹر بکریوں کی آوازیں سنائی ریتیں یہ می کھی کوئی جلتا ہوا الاو کسی ننگ کے بینچنظر آجا تالیکن ہیہ سے گرجن دیوتا کے کر شمے تھے، وہ رات بھرطوفان میں گھرار ہا،اور

رہتی ہے۔اس زندگی میں بجے پیدا ہوتے ہی بوڑھوں کی سی باتیں كرنے لكتے ہیں۔لیکن گرجن میں ابھی تک ہر بوڑھا اور نوجوان بجین کی معصومیت لئے ہوئے ہے۔الاؤ کے جنٹنے ہوئے کوئلوں کی مرهم روشنی میں جرواہیاں اون سے پھھ بن رہی ہیں۔تکلی گھوم رہی ہے، ان کی باہیں اور چیرے اور آنکھیں ایک خاص ترتیب سے حرکت کرتی ہیں، جیسے معصن کی پتلیاں ہیں۔ایک چرواہا کہائی سنا رہاہے۔ریمی کی کہانی تم نے سی ہے۔ریمی گرجن کی سب سے سین الوکی تھی۔وہ تنگوں کے سابوں میں ملی کرجوان ہوئی تھی اور نندن سر کی نیاح جیل کاعکس اس کی وککش آنکھوں میں جبکتا تھا۔اس کی جبیں گرجن کی برف کی طرح سپیدھی۔اور ڈو ہتے ہوئے سورج نے اس کے گالوں کو چوم کرانہیں ایک جاودانی چیک عطا کی تھی۔الیمالٹر کی کسی د بوتا ہی سے بیاہنے کے لائق تھی۔کسی چرواہے کو اس سے محبت كرنے كى جرات نہ ہونى جا ہے تھى گرجن ديوتا كاسابياس برتھا۔ وه اکثر دن بھراکیلی گھومتی تھی۔ بھی بھی وہ بےخوف وخطر گرجن کی سب سے او تجی چوٹی پر جلی جاتی۔شایداس نے دیوتا کے درش کر کئے تھے۔وہ اینے مال باپ کو بہت پیاری گئی ۔ کین افسوس وہ جان بوجھ کرموت کے منہ میں جارہی تھی۔اے کئی بار جھدار بوڑھے جروا ہوں نے سمجھایا۔لیکن وہ نہ مانی گرجن دیوتانے بھی اسے گئی بار

زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔اے یہاں کی پتلیوں یا الغوز ہے بجاتے ہوئے گڈریوں۔ یا گرجن دیوتا کی بہیانہ حرکتوں سے ذراجھی دلچیسی تہیں، وہ قدرت سے طوفان سے موت سے ایک بہاور سیاہی کی طرح مقابلہ کرنا جانتا ہے۔اسے معلوم ہیں کہ اوشا کی بے وفائی نے میرے دل میں کیا آگ لگار کھی ہے۔ اور اب گرجن کی برفائی وادیوں میں ایک نئے الاؤ کے شعلے کہکنے لگے ہیں۔وہ صرف ایک خوشبو کی تعریف کرنا جانتا ہے۔جب وہ بھی رونسے کی زخمی کر کے فوراً اس کے نافے برزور سے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ نافے کی تھیلی میں خوشبو کی کپٹیں بنگرنگل رہی ہے۔ریوااینے شکار پر جھکا ہوا ہے۔ نانے کو مضبوطی سے بکڑ کر اور اسے جاقو سے چیر کرجسم سے الگ کر ڈالٹا ہے۔ کہتے ہیں اگر نافے ہرن کا شکار کرتے ہوئے فوراً ہی استھلی کو نہ پکڑلیا جائے تو سارا نافہ ہرن کے جسم کے اندر ہی جذب ہوجا تا ہے۔اور تھیکی میں ذراسی بھی خوشبوہیں رہتی ۔اور نافہ نافہ بس رہتاء بلکہ محض جربی کی ایک ہوٹ۔ ریوا صرف نافے کی تعریف کرسکتا ہے۔ بنیر کی سوندھی خوشبو سے اسے کھن آتی ہے۔ ذی شی کے بالوں، ذی شی کے کیڑوں اور ذی شی کے جسم میں بھی یہی پنیر کی سوندهی خوشبو سے اسے کھن آتی ہے۔ ذی شی کے بالوں۔ ذی شی کے کیڑوں اور ذی شی کے جسم میں بھی یہی پنیر کی سوندھی خوشبور جی

جب دوسرے دن وہ گھر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہاس کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی تھی اور اس کے یاؤں کے انگوشھے ہمیشہ کے لئے نیلے ہو گئے تھے۔لیکن پھر بھی وہ شدّ ت سے ریمی سے محبت کرتارہا۔ " پھرکیا ہوا؟" ایک چرواہی نے کا نیتے ہوئے یو چھا۔ بس گرجن کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ۔ان میں محبت ہوتی ہے۔ بجین کے ہوائے قلع معصوم تو ہمات اور قدرت کے ہیت ناک مناظر۔ان کہانیوں میں نہ فن کاری ہوتی ہے۔ نہ عروج ، نہ بلاث ، گذریا جو جی میں آئے کہنا جلا جارہا ہے۔کہائی آب ہی آب بنی جارہی ہے۔ جیسے رکتنم کے کیڑے کے منہ سے ایک خوبصورت کویا تیار ہوجا تاہے۔اس طرح کہانی کہنے والے کی زبان کہتی جلی جارہی ہے اور کہائی تیار ہوئی جارہی ہے۔ بیکہائی کہنے اس کہنے والے نے تجھی پہلے بھی نہیں سنی ۔ا سے خور نہیں معلوم ' پھر کیا ہوا' وہ کہائی کہتا جلا جارہا ہے اور رات کے سنائے میں الاؤ کی روشنی میں ، اُون بنتی ہوئی چرواہوں کے جھرمٹ میں واٹو اورر بی کے حسین بینے کیل کے شبستان میں اجا گر ہور ہے ہیں۔

لیکن ربوا کوشاعری سے دلچین نہیں۔ وہ کہانیاں سننا نہیں جا ہتا۔ اسے اعتراض ہے کہ کیوں ہم نے پہاڑ کی بلند یوں کوچھوڑ کر جا ہتا۔ اسے اعتراض ہے کہ کیوں ہم نے پہاڑ کی بلند یوں کوچھوڑ کر بیستی اختیار کی ہے۔ اس کی شاہین کی سی نگاہیں شکار کی تلاش میں بیستی اختیار کی ہے۔ اس کی شاہین کی سی نگاہیں شکار کی تلاش میں

بہت آ گےنکل گیا ہے۔ وہ تنگ کے درختوں تلے ہیں رہتا۔ بلکہ شہر بساكرر ہتا ہے وہ صرف مجھن اور پنیر برقناعت نہیں كرتا۔ بلكه زندگی کی صد ہالڈ تیں اے میٹر ہیں۔ ذی شی پہاڑی ملک ہے۔ میدانوں میں تمازت آ فاب سے فوراً تھلس جائے گی تم خود اس سے نفرت كرنے لگو كے \_ كيا سمجھتے ہو؟ جس نظام ميں تم رہتے ہو ۔ اس ميں اس فتم کی عورت ایک دن بھی بمشکل گذار سکے گی۔گھٹ کرمرجائے کی مشری زندگی کا آسان بہت تنگ ہوتا ہے۔ اور زمین بھی نبی تکی ہوئی وہاں نہ برفانی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ نہ سرسبز، مرغزار ذی شی تو ایک عائب گھر میں رکھے جانے کے لائق ہے۔ نہ کہتمہاری بیوی ہونے کے لائق۔ اور پھر آج کل شادی میں محبت کو کیا وخل قبائلی زندگی میں محبت ہوسکتی تھی۔ لیکن موجودہ زندگی میں اور اس کے زمینی نظام میں محبت کو کیا دخل۔اس دنیا میں ایک اونٹ کوسوئی کے ناکے سے گذارا جاسکتا ہے لیکن محبت کے جذیبے کواس ونیا میں کیا داخل نہیں کیا جاسکتا؟ جب گرجن سے واپس جاؤگے اس وقت میری باتوں کی قدر معلوم ہوگی۔اس وفت تہمیں اوشایا دائے گی۔ذی شی تو سینما بھی تو نہیں دیکھ سکتی۔ کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ جگ ہنسائی ہوگی ۔لوگ کہیں گے جگد لیش چڑیا گھر سے ایک جانور بکڑلایا ہے۔لین جگدیش ہے بس تھا۔شاید عمر میں پہلی بارا۔ سے کسی سے

ہوئی ہے۔وہ میہیں سمجھ سکتا کہ جگد لیش ایک صاحب ہوکر بھی کیونکر ذی شی سے عشق کرسکتا ہے۔خود جگد لیش کو بھی اس نئے جذیے ہے حیراتی سی تھی۔ اس نے اکثر بلکہ ہم دونوں نے اکثر... بہاڑی عورتول سيحشق كياتهااوربيمش بميشه رويوں، چندحفاظتی تدبيرول اور دوایک رستمی رومالوں برمشتمل ہوتا تھا۔ بھی ہم اسے شعری جذبہ كہتے ہے بھی وقتی شادی کیکن ہوتا ہی کچھتھا۔ بعنی تک و مکھ لیا۔ دلشاد کیا الیکن بیس بلاخیز طوفان کی آمد تھی کہ ذی شی کود کیھتے ہی جگد کیش اس میں ایسا کھوجا تاتھا کہ سوائے ذی شی کے اسے دنیا کی کوئی اور چیز الجهى نه لكن تقى بيهال نه جهيز كاسوال تفايه نه تعليم كا، نه آ داب كااور ذى شى ان سب بانوں سے برگانہ تھی۔ پھر بھی جگد کیش اس بے وقو فی ير تلا ہوا تھا۔وہ ذي شي سے شادي كرنا جا ہتا تھا۔شادي۔! مجھتے ہو دوست \_؟ جگدیش اس بے باک پہاڑی لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا تھا۔جس نے صوفے کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔جس کے باپ کے یاس ایک گزز مین بھی نہ تھی جس کی انگلیوں میں جاندی کی انگوشی بھی نہ تھی۔جس کے اطوار وحشی پرندے کی طرح تھے۔ گرجن دیوتا اس سے زیادہ بددعا اور کسی کو نہ دے سکتے تھے۔ لیکن جگدیش ہے بس تھا۔ میں اسے کئی ہار سمجھا تا ، یا گل ہوتے ہو؟ گرجن کی زندگی خانہ بدوش گڈریوں کی زندگی ہے۔ لیکن انسان ایسی قبائلی زندگی سے

سونا دهند کی سفیدلہروں پر تیرتا ہوا نظر آتا۔ساری فضا میں خاموشی ہوتی اور اس روہیلی خاموشی میں صرف دو دل دھر کے رہے ہوتے۔ میں ان دلوں کا گیت س سکتا تھا۔ یکا یک ریوا بندوق سیدھی کرتا اور ''ٹھائیں'' کی آواز کے ساتھ ایک سہنولہ زمین برآ گرتا۔ جگدیش اور ذی شی چونک جاتے جیسے ان کے سنبرے سینے کے تارتھر ااٹھے ہوں۔ بندوق کی گرج گھا ٹیوں میں بار بار گوجتی ہوئی چھیلتی جاتی جیسے كرجن ديوتا كرج رہے ہوں۔

جگدلیں ہے بس تھا۔ لیکن میہ جانتا ضرور تھا کہ میہ محبت میدانوں میں پنینے کی تہیں وہ اس سندر سینے کوابدی بنانا جا ہتا تھا۔ سیخ سینے آخر سینے ہوتے ہیں۔ان کی اپنی فضاہوتی ہے۔ان کی اپنی د نیا ہوتی ہے اور جب بیہ ہماری د نیاسے نگراتے ہیں تو یائی کے ملکے کی ا طرح بی کرٹوٹ جاتے ہیں۔اور آواز بھی نہیں آئی۔ کئی لوگ اس دنیا میں سندر سینوں کواہدی بناتا جائے ہیں سجی محبت، کی انسا نہیت، سی اخوت، سی مساوات .... یانی کے بلیلے .....وہ اس دنیا کی چٹان سے ٹکرا کریاش باش ہوجاتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ بیر چیزیں اس دنیا کی فضامیں تہیں پھول پھل سکتیں۔ان کے لئے ایک نئی فضا کی ضرورت ہے۔ان کے لئے ہمیں اس ساری دنیا کو حرف غلط کی طرح مٹادینا ہوگا۔اور ایک نئی دنیا آباد کرنا ہوگی۔ جگدلیش جانتا محبت ہوئی تھی۔ وہ محبت جو چند روبوں چند حفاظتی تدبیروں اور دو ایک رئیمی رو مالوں برمشمل نتھی۔ بیکی انوکھی آگ کا شعلہ تھا۔جو اس کی روح کے ہرکونے میں کوندتا ہوامعلوم ہوتا تھا۔ بیکسی کے بس كاروك نه تفاراب جگدلیش اور ذی شی اکثر انتظے رہے تھے۔ پہلے پہل ذی شی ہم نینوں کے ساتھ شکار کے لئے جاتی تھی۔اس نے بندوق جلانا بهت جلد سيكه لياتها \_ اور يجه دنول سي تو وه ايك مشأق شکاری بن گئی تھی۔جس کی نگاہیں رویا کی عقابی آنکھوں سے تیزی میں کچھ ہی کم تھیں لیکن اب جگد کیش اور ذی شی اکثر السیلے شکار کو جاتے تھے۔اورر بوااور میں اکثر مخالف سمت میں جایا کرتے۔ کیکن بھی بھی مسی گھائی کی تنگنائے میں ہمارامیل ہوجا تا۔وہ باہوں میں باین ڈالے جلے آرہے ہوتے۔ ان کے کاندھول پر بندوقیں ہوتیں۔جھولوں میں دن بھر کا شکار نگاہوں میں ایک دوسرے کے کئے بے اندازہ محبت بھی بھی میں انہیں دن ڈھلے کسی گھائی کی او کی چٹان پر کھڑے ویکھ لیتا۔ان کی پشت میری طرف ہوتی۔جگدیش کا ہاتھ ذی شی کی کمر میں ہوتا اور ذی شی کا سرجگد کیش کے کندھے یہ، بندوقوں کی سیانالیں درخنوں کے تنوں کی طرح نظر آتیں۔جس سے وہ سہارا لئے کھڑ ہے ہوتے۔وہ بنجے ان وادیوں کی طرف تک رہے ہوتے۔ جہاں شام کی دھند تھیلتی جارہی تھی۔اور سورج کا پکھلا ہوا

## 5 9

تفاكه بيكهنا أسان بي ليكن كرنا بهت مشكل -بھی بھی میں سوچتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگدیش نے واقعی اینے سندر سینے کو ابدی کرلیا ہے۔ جھے وہ طوفائی رات مہیں بھولتی۔ جب ای تنگ کے درخت کے نیچے میں، ریوااور بوڑھا بونا رات بھر جگدیش اور ذی شی کا انظار کرتے رہے تھے۔برفائی ہواؤں کے فراٹوں نے ربوڑ کواس طرح اکٹھا کردیا تھا کہ وہ سب غریب جانورایک دوسرے کی تھوتھنیوں میں منہ چھیائے پڑے تھے ا اور کراہ رہے تھے۔ تنگ کے باہر طوفان کرح رہاتھا اور بکل کے پر نیج طفے زمین پرآگ کے بکولوں کی طرح چلتے نظرات ہے۔ایک جہنمی منظرتها بس میں بادلوں کی گرج ، ہوا کی وحشیانہ جیجنیں اور چوٹیوں پر

سے کرتی ہوئی برف کے بھیا نک قبیقیے سنائی دیتے تھے۔ریوانے مجھ سوریے ہی آنے والے طوفان کے متعلق ہم سب کومتنبہ کردیا تھا۔ کیکن جگدلیش اور ذی شی نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ ذی شی تو طوفان ہے مطلق نہ ڈرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس دن وہ کسی رونسے کا شکار کرنا جا ہتی تھی۔ رونسے گرجن بہاڑ کی چوٹیوں برگھوم

رہے تھے۔ جگد کیش اور ذی شی دونوں رخصیت سفر باندھ کرشکار کے

کئے میں ان خطرناک بلندیوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جہاں

سلے ہماراکیمی تھا اور میں نے اور ربوائے انہیں رومال ہلا ہلا کر

نكل رہى تھى۔جب سندر سينے اس دنيا سے تكراتے ہيں تو يانى كے بليلے

این محبوب کواین نخ بستہ جھاتی سے ہمیشہ کے لئے لیٹالیا اور اپنے

ر قیب کے سینے میں وہی بحل کھونپ دی جورات بھرآگ کے پر بہج

حلقوں میں گردش کرتی رہی تھی۔ بیگرجن دیوتا کا انتقام تھا! دوسرے

دن جب ہم چند اور گڈریوں کوساتھ کیر انہیں ڈھونڈنے کے لئے

نکلےتو ہم نے اہمیں پہاڑی بلندیوں پرایک سلوٹ کے بیچے مردہ اور

یخ بسته پایا۔ جگدیش کی ایک سی کھلی تھیں اور ذی شی کی آئی تھیں بھی

کھلی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ویکھتے مرگئے

تنصے۔ ذی شی برف پر لیٹی ہوئی اور جگد کیش اس کا سراینے زانو پر

ر کھے تھا۔ اور سلوٹ کے کناروں سے رات بھریالی رستار ہااوراس

نے ان دونوں کے گردایک نیلم کی قبر بنادی تھی۔ ذی شی کی آئیکھیں

هجری نیلی تھیں۔ جیسے نندن سر کی جھیل اور جگدیش کی آتھیں اندر

وصنی ہوئی تھیں۔ان کے گردسیاہ طلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے

جگد لیش کی آنگھوں کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا۔ آہ! اِن

گہرائیوں کا الم کسی ہے کس زخمی ہسکتے ہوئے آہو کی فریادوں کا آئینہ

دارتھا۔ ہرن جانکنی میں تھا اور زندگی نانے میں سے پھوٹ بھوٹ کر

كى طرح چيج كرنو ب جاتے ہیں۔

تنگ کے دائرے سے باہر گھپ اندھراتھا۔ الاؤکے تنگ ہوئی ان سے پچھ بن رہی تھیں۔ چروا ہے محویت کے عالم میں ہاتھوں میں کھوڑیاں لئے ایک کہائی سن رہے تھے۔ کہائی سنانے والا چرواہا کہہ رہا تھا۔ ''بہت دن گذرے اس تنگ کے درخت کے پنچے ایک بہاڑی بونار ہتا تھا۔ اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام تھا۔ ذی شی گرجن دیوتا کی منظورِ نظر تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس تنگ کے درخت کے سائے میں تین شکاری آ کر بیٹھے۔ درخت کے سائے میں تین شکاری آ کر بیٹھے۔ درخت کے سائے میں تین شکاری آ کر بیٹھے۔ ایک چرواہی نے سائس روک پوچھا۔ ''پھر کیا ہوا؟''

### بالكوفي

میں جس ہوٹل میں رہتا تھا اے فردوس کہتے تھے، بیا کیک سہ منزله مکان تھا اور چیل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دور سے ہول کے بجائے کوئی برانا جہازمعلوم ہوتا تھا۔میرا کمرہ درمیانی منزل کےغربی کونے برتھا۔اوراس کی بالکونی میں سے گلمرگ کا گاف کورس، نیڈوز ہوگ ، اور د بودار کے درخنوں میں گھرے ہوئے بنگلے، اور ان کے بہے کھلن مرگ کا اونچا میدان اور اس سے بھی پرے اپیتھر کی چوتی صاف نظرا تی تھی گھرگ کی شفق مجھے بہت پیند ہے اور بہاں سے توشفق کا منظر بہت بھلامعلوم ہوتا تھا، اس کئے بھی میں نے اس کمرے میں رہنا بیند کیا۔ بہت سے لوگ جو یونہی بے سویے سمجھے سمرے کراہے برلے لیتے تھے، بعد میں میری بالکونی کی طرف بہ انداز حسرت و بکھتے اور اکثر مجھے ہے اجازت طلب کرکے میری بالكوني ميں غروب آفتاب كا نظارہ كرنے آیا كرتے، اس طرح ملاقات بہت سے ایسے لوگوں سے ہوگئی جن کا میں ابھی اس خط میں

One Urdu Forum. C

ہوجاتی تھی، وہ اس شفق کوالیلی گزشتہ نگاہوں سے دیکھتے جیسے بیجے تصور میں اپنی پر یوں کی شنرادی کے ل کود سکھتے ہیں ،اور وہ عورت جو یا نیج بچوں کی مال تھی اور جس کے چہرے براس کے خاوندگی ظالمانہ بھوک نے جھائیاں پیدا کر دی تھیں۔اینے لئے ہوئے حسن کو دوبارہ حاصل کرلیتی تھی۔ اور اس وقت اس کے ادھ تھلے ہونٹوں کی جبک اور رخساروں کی بچین ایسے واقعی سی برستان کی ملکہ بنادی تھی۔ بیہ امرکس قدر مسرّ ت زا ہے، کہ انسان کے دل میں ابھی تک وہ اضطراری شعله تره هتاہے، اس کے دل کا شاعر اس کے تصور کا بچہاں سے برستان کی بلکہ ابھی تک زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے انسان بھی زندہ ہے۔ سرمایہ داری، ظالم ساج، ملوکیت برسی، فسطائيت دنيا كاظالم سے ظالم نظام بھی اسے مٹانہیں سکتا۔ میں انسان کے منتقبل سے ناامید ہوں۔

فردوس امیرسیاحوں کی نظر میں آیک گھٹیا،سستاسا ہول تھا۔ لیکن میرے لئے بھربھی مہنگا تھا۔

کین کیا کرتا کسی ہندوستانی ہولی میں جگہ خالہ نہ تھی، نا چار یہاں آنا پڑا۔ فردوس میں جولوگ اقامت پذیر سخے ان میں آدھے سے زیادہ مغربی سخے۔اور باقی ایشیائی ، بیر ہے ایک عجیب قسم کی زبان بولتے سخے، جو نہ انگریزی تھی نہ ہندوستانی ، بلکہ دونوں کے ناجائز بولتے سخے، جو نہ انگریزی تھی نہ ہندوستانی ، بلکہ دونوں کے ناجائز

ذكركرونگا۔ان لوگوں میں بینکر بھی تنھے۔اور تا جر بھی تھےکیدار بھی تنھے اوریا نیچ بچوں والی مائیں بھی۔ طالب علم بھی تنصے اور طالب دیدار بھی ،طرح طرح کے لوگ ،مرہے ،ایرانی ،اینگلوانڈین ، ڈوگرے ، پنجابی، دہلوی، مختلف زبانیں مختلف لباس، عجیب عجیب باتیں، نو کھے بیسم ، زالے قبیقیے ، کا کنات کی ساری ہی بوالعجبیاں اس بالکونی میں انتھی ہوگئی تھیں اور بیرسب عجیب لوگ غروب آفتاب کا منظر ۔ بکھنا بیند کرتے تھے۔ بیہ بڑے غیررو مائی لوگ تھے۔ان کی زندگی کا صب العین رویبه تھا، لیکن به لوگ اکثر حالتوں میں دو ہزار میل چل كرنكمرك كي شفق ويكھنے آئے تھے۔ مشينی دور میں ہرانسان رو بہیہ عابتا ہے۔ سرمابید داری نے اس کی زندگی کو تکخ اس کے دل کو کمینہ، اس کی روح کوغلیظ بنادیا ہے۔لیکن خوبصورتی کی جس ابھی مٹی تہیں ، وہ انسان کی کا ئنات کے کسی گوشے میں کسی زخمی رگ کی طرح ابھی تک روسی رہی ہے جہیں توشفق و سکھنے کے لئے اس قدر بےقراری کیوں؟ وہ لوگ شام کوشفق دیکھتے تھے۔ اور میں ان کے چیروں کو و یکھناتھا۔وہی چبرے جوان ہیں پژمردہ، بھو کے اور خوفز دہ سے نظر آتے تھے۔اس وفت کسی انجان، ان دیکھے نور کی تابانی سے حمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے،ان کے چہروں کی خیاشت،اور آنکھوں کی مجرمانه كيفيت، اك عجيب، برسكون، سحرطرانهِ مسرت ميں تبديل

تشمیری بی ۔اے پاس البول پر نا امپیری کی را کھ آتھوں میں ان تمام خوابوں کی حسرت جو پورے نہ ہوئے، جالیس رویے نواہ، مول کا مالک علی جو برد صفی تھا جس نے بیہ ہوئل بردی محنت سے جنگل م ایماری جراجرا کربنایا تھا۔خود چورتھااس کئے اپنے ہول کے منیجرکو مجھی چور سمجھتا تھا۔ ہرروز بلاناغہ فردوس کے حساب کتاب کی بیٹتال كرتا \_ دود ها محن اور شهدا ينها ته سينه مرتا ليكن اس بيمي اس کی تملی نہ ہوتی۔مزید تکرانی کے لئے اس نے ایک سکھنو جوان کو بھی ملازم رکھ لیا۔ اور اب یا کتنان اور خالصتان ایک دوسرے کے قریب ریجے ہوئے ایک دوسرے سے خانف ہونے گے، گرانی سے ایمان میں خود بخو دفرق پیدا ہونے لگا۔ سیدھی باتوں میں فریب نظر آنے لگا۔ دل خود بخو د بددیانتی کی طرف ماکل ہونے لگا۔ ہروفت ، ہرطرف سے شکوک وشبہات کا طوفان اُمُدتا ہوا وکھائی دینے لگا۔ المتكهول كى خوبصورتى اورمعصومية زائل ہوگئى۔اب آنگھيل كئكھيول ہے ویکھنے کی عادی ہوگئے۔ ول اپنے غصے کو اور اپنے وہمن کولل كرديخ كي جائز تمنّا كوا يك جھوٹے غير فطرى تبسم ميں چھيانے لگا۔ ہوتے ہوتے بیٹ میں اشت اس صدتک بردھ کئی کہ ملیجر اور مخبر سائے کی طرح ایک دوسرے کا پیچھا کرنے لگے۔ اور ہول کا سارا انظام بڑے بیرے کے ہاتھوں شن چلا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ فردوس

تعلق سے پیدا ہوئی تھی۔ کھا تا جھری کا نٹول کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ لیکن اکثر چھریاں کندملتیں ،اور کانے غیرملتم شدہ ،اور شور بے میں ہندوستانی کھانے کی طرح سرخ مرجوں کی اتنی بھرمار ہوتی کہ بیجاری لنکاشائیر کی رہنے والی آیاؤں اور نرسوں کی زبان جلنے تی ، اور وہ ہول کے بیرے کوالی صلواتیں سناتیں کہ وہ خوشی سے اپنی چھاتی كا ابھاراور بھی بڑھالیتا، ہیرے کی مسّرت كاراز پیہے كہاسے جنگی گالیاں ملیں وہ اتناہی خوش رہتاہے۔اور بیرہ چتنا بڑا ہوا۔ اتن ہی بڑی گالی جا ہے۔ ورنہ وہ ناخوش رہے گا اور دو ایک دن کے بعد اُداس ہوکر ہول سے جلا جائے گا۔ گالی اور پخشش بیرے کی زندگی کے محور ہیں۔ بھی اسے پہلے گالی ملتی ہے اور پھر بخشش بھی پہلے بخشش بعد میں گالی۔ ہرحالت میں وہ خوش رہتا ہے۔ اور انگریزی سیاست کی سب سے بڑی علظی ہیہ ہے ، کہوہ اسپٹے بیروں سے ہندوستانی قوم کا اندازه کرتے ہیں۔وہ پوری ہندوستانی قوم سے اپنے بیرول کا سا سلوک کرتے ہیں اور جائے ہیں کہ ہندوستانی بھی ان سے ان کے بیروں کی طرح خوش رہیں اب ان ہندوستانیوں کی کورڈوقی کا کیا کیا جائے، کہ وہ کسی حالت میں بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ نہ وہ گالی بیند

ہول کا منبجر ایک مسلمان کشمیری تھا۔ نام تھا احد بُو، وُبلا پتلا

بھی اینے آپ کودوہرار ہی تھی۔

بڑا بیرہ ہروقت مسکرا تا رہتا تھا۔ خاص کر بخشش کے وقت تو اس کی عجیب حالت ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے وہ وزن ناپنے والی جھری دارمشین یا آ جاتی۔ ادھر جھری میں ایک آنہ ڈالا إدھر کھٹ سے جھری دارمشین یا آ جاتی۔ ادھر جھری میں ایک آنہ ڈالا إدھر کھٹ سے تکٹ برآمد۔ جس پر وزن لکھا ہوتا تھا۔ بس یہی حالت بڑے بیرے کی تھی۔ اُدھر آپ نے بخشش اس کے ہاتھ میں تھائی۔ ادھر کھٹ سے بتیں حاضر، مجھے اس مسکرا ہٹ سے ایک گونہ عشق ہوگیا تھا۔ واللہ کس سرعت سے وہ بتیں کھتی تھی۔ بجل کی میں تیزی سے وہ وزن ناپنے والی مشین بھی تو اتی جلدی کام نہ کرتی تھی۔ جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ مشین آ دمی سے زیادہ تیز رفتار ہے انہیں فردوس کے بہتے ہیں کہ مشین آ دمی سے زیادہ تیز رفتار ہے انہیں فردوس کے بہتے ہیں کہ مشین آ دمی سے زیادہ تیز رفتار ہے انہیں فردوس کے بہتے ہیں کہ مشین آ دمی سے زیادہ تیز رفتار ہے انہیں فردوس کے بہتے ہیں کہ مشین آ دمی سے زیادہ تیز رفتار ہے انہیں فردوس کے

فردوس کے بڑے بہتن کا نام عبداللہ تھا۔عبداللہ ایک اجلہ کشمیری کسان تھا۔ بدصورت، بے ڈھنگی چال۔ آئھوں کے گرد برٹ برٹ برٹ حلقے، سرخ، رخساروں پر نیلی دریدیں باہر ابھری ہوئیں۔سامنے کے دانت غائب، عمر بھی کوئی ساٹھ سال سے او پر ہی موگی، عبداللہ کا ایک لڑکا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یہتم سامعلوم ہوتا تھا۔ عمر گیارہ بارہ برس، ہاتھ اور پاؤں شخت میلے، گھٹوں کے اونچا پائجامہ۔ قبیص کی باہیں بھٹی ہوئیں۔ ہاں آئھیں کنول کی تک اونچا پائجامہ۔ قبیص کی باہیں بھٹی ہوئیں۔ ہاں آئھیں کنول کی

طرح روش تھیں۔ برطی برطی آنکھیں اور معصوم چیرہ۔ بال بڑھے

ہوئے اور بریشان ، اور گردن برمیل کی تہیں ۔ اک معصوم روح جو

غربی کے بیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی اور باہر نہ نکل سکتی تھی اور مدد کے

کئے چلارہی تھی۔اے سب لوگ جھوٹا جہتی کہتے تھے۔عبداللدایے

بيني كوپيار سے غريب كہا كرتا تھا۔ عجيب نام ہے غريب بيرنام سكر

میرے میم کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔غربی دنیا کاسب سے بڑا

گناہ ہے۔اور دنیا کے کی ہاپ کو بیق تہیں پہنچا کہ وہ اپنے بیٹے کوغریب

كيے، ليكن شايد عبدالله ايك حقيقت بيان كررہا تھا۔ وہ اينے بيٹے كو

وكھائی دیتاتھا۔ بڑا بددماغ پہنتی تھا۔ ہرروز بٹتا پھربھی گالی کے بغیر

کام نہ کرتا۔ اس کے علاوہ ، وہ چرس کا دم بھی لگاتا تھا اور عورتوں کی

دلالی بھی کرتا تھا۔ پوسف چھوٹے ہیرے کا بڑا دوست تھا۔ چھوٹا ہیرہ

ایک مثین قسم کا انسان تھا۔ بیجد خدمت گذار ''جی'' کے سوائے اس

کے منہ سے بھی کوئی اور کلم نہیں سنا۔لب ولہجہ میں روعن قاز اس قدر

کھلا ہوا تھا کہ آ دمی کے بچائے بناسیتی تھی کا ڈبمعلوم ہوتا تھا۔اس

فدرجمی خوشامد کیا کہ ہروفت ہاتھ جوڑر ہے ہیں۔مرے جارے ہیں

گفتار و اطورا میں اسقدر شملق اور جابلوسی پیدا کررے ہیں جو ہر

ہول میں ایک اور بہتنی تھی تھا۔ یوسف۔شکل سے تنجرا

" ميراراحه بيثا" كهه كرايخ آب كواور دنيا كودهو كانه ديناجا متناتها \_

Fo

شریف انسان کے لئے بے حدشر مناک ہے۔ میں نے ایسا نرم گفتار، خوشامدی پرفن انسان اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی عورتوں کا دلال تھا۔ لیکن صرف انگریز عورتوں یا اینگلو انڈین چھوکریوں کی دلالی کرتا تھا۔ بھی بھارکسی ہندوستانی فلم ایکٹریس کا کام بھی کردیتا۔ اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا۔ بھلا سانام تھا۔ ذہن میں بھرر ہاہے۔ زبان پرنہیں آر ہاہے۔ ہاں زماں خال، زماں خال ایم نام میں اس لئے لکھر ہا ہوں کے ممکن ہے تہمارے دل میں بھی اس فتم اس کے کھور ہا ہوں کے ممکن ہے تہمارے دل میں بھی اس فتم کی خوہش پھر جاگ اسٹھے اور تم فردوس میں جا اتر و۔ ہاں تو زماں خال کا نام نہ بھولنا۔ ایک ہی حرامی ہے اس فردوس میں جا اتر و۔ ہاں تو زماں خال کا نام نہ بھولنا۔ ایک ہی حرامی ہے اس فردوس میں ۔

اس جہاز نما ہوٹل کا حدودار بعہ نامکمل رہ جائیگا آگر میں یہاں

کے ایک متعقل باشند ہے کا ذکر نہ کروں بدایک آگرش بڑھا تھا۔ اور
بچھلے دس سال سے گلمرگ کے اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ ملکجی داڑھی،
آئین شائن کا ساسر، وہی الجھے ہوئے بال وہی فراخ ماتھا۔ ہال
ہونٹوں اور ناک کی تراش یہودیوں کی سی نہ تھا۔ تاک کے دائیں
نتھنے پر ایک چھوٹا سامستا تھا، جواس کے چہرے کی فراست کواور بھی
نمایاں کر دیتا تھا۔ اس کی آئکھوں کے رنگ کا میں بھی ٹھیک طور سے
اندازہ نہ کرسکا۔ بھی تو وہ آسمان کی پہنائیوں کی طرح نیلی معلوم
ہونیں۔ اور بھی کسی پرانی تھہری ہوئی جھیل کی گہرائیوں کی طرح سبز

میں اس وفت مغربی افق کا حسن دو چند ہوگیا ہے....اوبرائن

وکھائی دینے لگتیں۔ اور پھراس کے چہرے پرتسی نا معلوم سے

وهند لکے کا غبار ہروفت تھایار ہتا۔ اس لطیف دهند کی طرح ہلکا سا

جواکٹر میرے کمرے میں گلمرگ کے بادلول سے جھٹ کر بھاگئ

مونی آجایا کرتی۔ اوبرائن کا چیرہ (بڑھے کوسب ہی اوپرائن کہتے

میں) بھی تو اس غیار میں بالکل رو پوش ہوجا تا اور بھی بیغیاراس قدر

لطیف ہوجاتا کہ اس کے دھند لے دھند لے خدوخال کے بیجے اس

کی زندگی کا استهزائیه انداز صاف صاف عیال ہوجا تا۔ اوبرائن

خوب ببتانهااور بميشه بره هياشراب ببتاتها \_اور جب مخمور بهوتاتو بهت

عمدہ باتیں کرتا تھا۔ شکفتہ انداز ، سلجھے ہوئے فلسفیانہ فقرے، طنزیہ

بیان، جن میں ایک انفرادی تجریبے کی ساری گہرائی بنہاں ہوتی ، وہ

بھی تو تھنٹوں باتیں کرتا اور بھی تھنٹوں جیب رہتا۔ اے نہ شکار کا

شوق تقانه تورتول كاءاور عجيب بات بيه ہے كه كوشت بھى نه كھا تا تھا۔

ہاں بنیر سے اسے بہت رغبت تھی۔کہتا تھا کہ بنیر کے ایک ٹکڑے پر

میں دس دن زندہ رہ سکتا ہوں ہتم ابھی بیچے ہو۔ جب میری عمر کو پیٹیجو

کے تو معلوم ہوگا کہ تورت کے شاب میں بھی وہ تازگی تہیں ہے جو

اس پنیر کے مکڑے میں اور اس بادہ تاب کے ایک قطرے میں ، بیو،

یو،اور پیواوراس گلمرگ کی تنفق کو دیکھو،جس کے ابلتے ہوئے خون

فردوس کافلسفی ہے۔ اگر بھی گلمرگ جاؤ تو اس سے ضرور ملنا، وہ زندگی کے ان حقائق کو بیان کرتا ہے جنہیں اس نے اپنی حیات کے زخموں سے نجوڑا ہے۔اس کا بیان ایک تلخاب ہے اک رستا ہوا زخم ہے،اک خوفناک زہر کا دھارا ہے۔لیکن اس زہراب کی لہروں پر ایک ایسے ہلاکت آفریں تبسم کاساریہ ہے کتم اس سے سحور ہوئے بغیر نەرەسكوكى بىل اوراگرىچ بوچھوتۇ انجھى تىك زندگى مىں اس كے سوا اور ہے بھی کیا؟

عبداللہ کے بیٹے کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اُردو کا قاعدہ ختم کر چکاتھا،اوراب اُردوکی پہلی کتاب پڑھر ہاتھا۔جس کے يهلي صفحه براس كاباب حقّه بي رباتها عبدالله كوجب بهي فرصت ملتي وه ا بنی کونٹری میں جا کر حقہ بیتا، یا بھی کھار جب مجھے فرصت مکتی تو بالكوني مين آن بيشاراس كابينا مجھے سے سبق ليا كرتا، اور عبداللہ اپني زندگی کی رام کہانی سناتا، بیکہانی اس نے تکروں میں، قاشوں میں، آنسووں اور مسکراہ طول کے درمیان، نہانے کے طب کے باس کھڑے ہوکر، کھانستے ہوئے ، دمے کے عارضے سے جنگ کرتے ہوئے سنائی تھی۔ بیکوئی بڑی رومانی داستان نہھی ،کوئی بری المناک واستان نه تھی ، ایک سیدھے سادھے وہقان کی زندگی تھی۔ چند خوشیال تھیں، اور اُن گنت آنسو۔ وہ ایک کسان تھا۔ چند بیکھے زمین

تھی۔ جواتی میں اس نے محبت بھی کی تھی ، شادی بھی کی ، چند سال

بہت بھلےمعلوم ہوئے، زندگی کا رقص سہانا تھا۔صعوبتیں آئیں۔

لیکن شباب کے تازہ خون نے آئیس دسویا۔ مال باپ کے مرنے کے

بعدال نے گاؤں کے مہاجن کا قرضہ چکایا۔اور کھیتوں کی بیداوار

بڑھانے کے کئے مختلف طریقے سوچنے لگا۔اینے تھیتوں کا ایک

حصّہ اس نے بھلدار درختوں کی کاشت کے لئے الگ کر دیا۔ول میں

المنكيل تقيل جابتاتها كهوه معمولي كسان نهر ہے۔ ديہات كاايك

متمول زمیندار بن جائے امارت حاصل کرنے کے لئے اس نے

مهاجن سے قرضہ لیا۔ لیکن متواتر دوسال برف و باراں کا بیامام مہا

كه باغ ببن نه سكا، پير قحط پڙا، زمين بک گئي، برالڙ كامر گيا، بيوي

بھی اسی قحط کی نذر ہوئی۔وہ اپنے چھوٹے اور آخری بیچے کواپنی چھاتی

سے لگائے ویس بدلیں گھو ماء رخساروں کا رنگ لٹ گیاء آنکھوں کی

چک غائب ہوگئی دوکانوں پر کوئلہ اٹھاتے اٹھاتے وے کی بیاری

ہوگئی،اب کھالی ہوتی ہے گلے میں بلغم پینس جاتا ہے، گلارندھ جاتا

ہے۔ آنکھیں پھٹی پڑتی ہیں۔ یا پچ جھسال ادھراُ دھرگھو منے کے بعد

اییخ وطن واپس آیا۔ کیونکہ وطن کی مٹی ہر بھٹلی ہوئی روح کو ہر وقت

والیس بلاتی رہتی ہے۔ اب جوسال سے وہ اس ہول میں نوکر ہے

عنیمت ہے بیزندگی ،اللہ کاشکر ہے صاحب ، دو وفت روتی مل جاتی

لڑے جا، مرے جا، ایک دن تیرا بیٹا جوان ہوگا، اس کی کہلتی ہوئی امنگوں کی کامرانی میں تو پھرزندہ و جاوید ہوگا۔ اس کے شاب کی تازگی میں اس کے حسن وعشق کی رنگین واستانوں میں اس کے جذبہء سرت سی سرت سے میں تیری روح اپنے آپ کو پالے گی۔

ہالکونی کے ملا قاتیوں میں سے ایک خوش شکل جوڑ ہے کی یاد اب بھی دل میں باقی ہے، دونوں نوجوان تنے،خوبصورت اور بڑھے کھے نئی نئی شادی ہوئی تھی۔اسی کئے گل مرگ میں ہنی مون منانے آئے تھے۔اسی لئے گل مرگ دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو د یکھنے میں زیادہ مصروف رہتے ہتھے، لڑکا لڑکی کی آنکھوں میں المنكصين ڈال كركہتا۔'' جان من شفق كس قند رخوبصورت ہے۔''اور الركی اینانرم ہاتھاس کے كندھے سے چھوكر کہتی ، 'اور بیہ چھولوں سے مهم ہوئی فضا، ہائے میں تو مرجاؤں گی....، 'بس میدونوں دن جمر مرتے رہتے تھے۔ تنفق پر مررہے ہیں۔ پھولوں پر مررہے ہیں، گاف کورس بر مررہے ہیں، جاندنی بر مررہے ہیں، ولودار کے ورخنوں سے کیکر پہاڑی ٹٹوؤل پر مررہے ہیں۔ بعد میں پیجی معلوم ہوا کہ بیردونوں دن بھرنو مرتے رہتے ہیں اور رات بھرجا گئے رہے ہیں، اتفاق سے ان کا کمرہ میرے کمرے کی حصت پر تھا۔ تیسری منزل پر،بس رات کوچھی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی تھی،بھی جاریائی

ہے، صاحب انعام بھی دیتے ہیں۔ بیمیرا یہتیم بچہہ، غریب، خدا اس کی عمر دراز کرے، بہاں اسی طرح برٹار ہیگا، تو بہتنی کے سوااور کیا بن سکے گا۔ دوچار حرف برٹھ جائیگا تو زندگی سنور جائیگی۔خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ میرے غریب کوسبق بتا ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ ولیم صاحب کے نہانے کے لئے یانی رکھا وک ۔'

افوه کس قدر بے حیاہے بینخدائی کیسی معمولی سی زندگی ہے، اب كن تو قعات بيرآ دمى جيئے۔ ہزاروں ، لا كھو، كروڑوں آ دميول كى یمی زندگی ہے۔ ہر ملک میں ہرقوم میں کرہ ارض کے ہر جھے میں ، چندایک افرادادر جماعتول کوجھوڑ کرہم سب کواپنی تہذیب پر،اپنے مذہب پراین تلجریر، اپنی سوجھ بوجھ پر اپنی فراست پر ناز ہے، سے ہیکڑی ہیرعب، بیامع سازی!....انسان کے جھوٹ اورخو دفریبی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور عبداللہ کو دیکھئے کہ ناخوش ہے، کھانس رہا ہے، پھر بھی جے جارہا ہے، اس امیدیر کہ آگر دنیانے اسے پینے کا موقع نہیں دیا،اگر ساج کے قہر نے اس کی زندگی کی ساری راحتوں اورمسرتوں کواس کی آنگھوں کے سامنے گلا گھونٹ کراسے بول ترسا ترسا کر مار ڈالاتواب بہی ساج ، بہی ونیا، بہی نظام حیات ،اس کے بينے کو پنینے کا موقع دیگا، کین عبداللہ آخرانسان ہے۔ تشمکش حیات اس کی کھٹی میں ہے، لڑے جاتا ہے مرے جاتا ہے۔ شاباش بیٹا،

گیااور پانی فرش پر بہد نکلا۔ فرش کگڑی کا تھااور نیچ آپ کا کمرہ تھا۔'
میں نے کہا۔''وہ تو یوں سمجھئے خیریت ہوئی، میرا بستر ذرا
ایک طرف تھا۔۔۔۔ ہاں کمرے کی دری ابھی تک گیلی ہے۔'
'' آہ۔! ڈارلنگ، دیکھووہ چڑیا کتنی خوش انگ ہے۔''لڑکی نے مجھے ٹوٹے ہوئے گلاس کی طرح بے کارسمجھ کرا پے شوہر سے کہا۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ دباتے ہوئے بالکونی سے باہردیکھٹے گئے۔

اوبرائن بولا۔ ' محسن ابدی تہیں ہے۔ بس مجھے کا تنات اور اس کے بنانے والے بررہ رہ کر بھی غصر آتا ہے۔ آخرابیا کیول ہے؟" میں نے کہا۔" کون کہتا ہے ابدی تہیں ہے ہم حسن کوانفرادی حیثیت سے ویکھتے ہو۔ سخت رجعت بیند ہوتم حسن کواجماعی حیثیت سے دیکھو، بھول ہمیشہ مسکراتے ہیں نافے میں کستوری سدامہکتی ہے۔عورتوں کی رعنائی ..... "میں نے نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ کر فقره ناتمام رہنے دیا۔او برائن کی آنکھیں گہری سبز ہو گئیں۔ " اور پھرغور کرو۔ کہ حسن وفت کا ایک حصّہ ہے۔ اس کا جمالیاتی تاثر ہے، جب تک وفت نہیں مرتاحسن کیسے مرسکتا ہے۔ عورت این لڑکی میں پھول این کلی میں ہرن اینے نافے میں اس حسن کوفروزال دیکھتاہے۔'' اوندهی ہوجاتی مجھی بلیاں غرتر اتی تھیں۔او برائن کا خیال تھا کہ دونوں ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس الف لیلوی خواب کی حدیر حقیقت کا آسیب بھی رہتا ہے۔

میں نے کہا۔ 'بڑھے تیری عقل ماری گئی ہے کیا شادی کرنا برا ہے شادی ہوتی ہے، بچے بیدا ہوتے ہیں۔ اس خواب سے انسانوں کی سہانی بستی میں ایک نے گھر کا اضافہ ہوتا ہے۔

اوبرائن کہنا، 'شادی بری نہیں، خواب کا ٹوٹنا برا ہوتا ہے۔
اور یہ سپنے بہت جلد ٹوٹ بچوٹ جاتے ہیں۔ قدرت اپنے دام
بچھاتی ہے۔ اسی لئے تواس نے بچولوں میں خوشبو، ہرن میں کستوری
اورعورتوں میں رعنائی رکھی، اور جب قدرت کا مقصد پورا ہوجا تا ہے
تو بچول مرجھا جاتے ہیں، ہرن شکار ہوجاتے ہیں، عورتیں بوڑھی
ہوجاتی ہیں، اورتمہارے سینے ٹوٹ جاتے ہیں۔'

" جس طرح رات کومیرے ہاتھ سے شیشے کا گلال ٹوٹ گیا تھا۔"لڑکی نے مسکراکرکہا۔اور کتکھیوں سے اپنے محبوب کودیکھنے گی۔ دونوں نے کسی ایسے دلج بیب واقعے کو اپنی نگاہوں میں دہرایا، جس کی حیثیت اس وقت قندِ مکررکی ہی ہوگئ تھی۔

> میں نے پوچھا۔ 'جیمرکیا ہوا؟'' میں میں میں ایس کے ایس میں ایس

وه دونوں منتے لگے، لڑکی بولی ، ' رات کا وفت تھا، گلاس ٹوٹ

آہستہ آہستہ سیٹی میں وہ گیت ہجانے لگا۔ اس کی آنگھیں پرنم ہوگئیں۔ باہر دھند میں وہ لڑکالڑ کی غائب ہور ہے تھے۔ ہوگئیں۔ باہر دھند میں وہ لڑکالڑ کی غائب ہور ہے تھے۔

فردوس کاعشق بڑا عجیب ہے، فردوس میں ہراتوار کوشک مرگ سے نرسیں آتی تھیں ، اور آیا لوگ اور ناشتہ کھلانے والی لڑکیوں کو ہر بدھوار کو چھٹی ملتی تھی۔ اس کئے فردوس میں بدھ اور اتوار کی رات کوکھانے اور یینے کے لئے خاص اہتمام ہوتا اول تو کھانا زیادہ تیار کیا جاتا، شراب زیاده مقدر میں مہتا کی جاتی، اور پھراسی دن گورے اور امریکن فوجی نہ جانے کہاں سے ٹیک پڑتے، بالکل بچوں کے سے چہرے ظاہری خشونت کے باوجود بھی مجھے وہ بےحد معصوم دکھائی ویتے۔ پتلونوں کی تراش ہٹو پی کے زاویئے ، اور چھائی کے پھیلاؤ کے باوجود بیاوگ مجھے برے نہ لگتے، ان کے چہرے جیسے پچھ مانگ رہے تھے، جیسے کسی چیز کے متلاثی تھے، بھوکے تھے، یا ہے تھے، کھھامل کرنا جاتے تھے۔

بی عشق حاصل کرنا چاہتے ہے، چنانچہان کی ضرورت زمان خاں جوفر دوس میں عشق کا تا جرتھا۔ پوری کر دیتا۔ انداز ریہ ہوتا۔

> ''ویل بیرا۔'' ''دلیس سر۔'' ''کیاباٹ ہے۔''

پھریکا کی کہنے لگا۔ ''شراب بھی بوڑھی نہیں ہوتی ، بس یہی ایک چیز دنیا میں ابدی ہے ۔... میں نے ایک عورت سے محبت کی ، اس نے جیخے محکرا دیا۔ میں نے اپنی محبت کے نشے کومدتوں تازہ رکھا۔ پھر یہ محبت بھی بوڑھی ہوگئی میں نے اسے جوان رکھنا چاہا، کیکن ہر لمحہ اس کے چہرے پر جھریاں پڑتی گئیں ،ایک دن وہ بھی مرگئے۔'' اور۔وہ عورت۔''

دو بیته نهیں کہیں ہوگی، میں اب اسے دیکھنا نہیں جا ہتا۔ میں اب اسے دیکھنا نہیں جا ہتا۔ میں اب اسے دیکھنا اسے دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا تھا۔ وہ بیا نو بربیٹھی ہوئی اک دلفریب گیت ہجارہی تھی۔' اوبرائن

چاہتے تھے۔ اپنے ار مانوں کی دنیا کو بوسوں کی شہدآ گیں لنہ تسسے ہمکنار کردینا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہی رہیلے میدان ہوں گے، وہی خند قیس، جنگلوں میں دشمنوں کی گھات۔

د میں سیاہی کو ہمیشہ معاف کر دیتا ہوں ، وہ ایک عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو ہزاروں عورتوں کی عصمت بیا لیتا ہے۔''اوبرائن کا بیفقرہ مجھے اب تک یاد ہے۔شایداس وفت برما ہے بھا گے ہوئے ایک تھیکیدار نے کہا تھا۔''صاحب کس کی عصمت وصمت بیرفلسفه کھاٹا کھانے کے بعد سوجھتا ہے۔ ابی صاحب جب ہم برمات بھا گےتو میرے ساتھ پورا خاندان تھا۔ بیوی تھی۔نوجوان لاکیاں تھیں، جھوٹے جھوٹے بیچے تھے، سب راستے میں مرکئے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کوروٹی کے ایک کلڑے کے لئے ترستے دیکھا۔میری لڑکیاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے اپنی عصمت اس خونی سڑک پر بیجتی نظر آئی تھیں؟ الوکا بیھا ہے۔حرامزادہ ہے وہ جوعصمت کی تقذیس پرایمان رکھتا ہے۔ سیر سب فلسفہ پبیٹ بھرنے کے بعد سوجھنا ہے۔''

وہ دیر تک اسی طرح بکتا جھکتار ہا۔ اوبرائن کے چہرے سے غبار چھٹنے لگا۔ '' شراب منگاؤ۔ شراب، بس شراب بھی عبار چھٹنے لگا۔ '' شراب بھی دھوکا بوڑھی نہیں ہوتی ، شراب بھی دھوکا بوڑھی نہیں ہوتی ، شراب بھی دھوکا

''سبٹھیک ہے۔ ٹنگ مرگ سے نیامس صاحب آیا ہے، لیکن صاحب اس کو بچ جار بچے ٹنگ مرگ میں میجر صاحب کے بنگلے پر حاضر ہونا مانگیا ....'

"اوه سب تھیک ہے۔ ام کھود۔ شناتم نے ، ام کھود کہنچائے گا۔" ایک انداز سیہوتا۔

د مبلوط ارانگ.!" وه کهتاب

'' مہیلوسوائن۔''(سور کے بیچے)نرس کہتی۔

وو کم سرن م آن-

('یُوسٹویڈ (تم احمق ہو)

'' (ونٹ بیسٹی (جاہل نہ بنو) کم آن ''(اب آنجھی جاؤ)

You are very cheexy

shutup

اس خوبصورت اور حسین تعارف کے بعد دونوں دیودار کے جنگوں میں بنفشے کے بھول جمع کرنے کے لئے تشریف لے جنگلوں میں بنفشے کے بھول جمع کرنے کے لئے تشریف لے جاتے۔

اوبرائن ان فاقہ مستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ بیجارے چند دنوں کے لئے چھٹی برآئے تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ پر جائیں گے۔ یہ فوجی ان چند دنوں میں اپنی جوانی سے سارا رس نجوڑ لینا

حچوٹی سی لائبر ریم بھی تھی۔جس میں زیادہ تر جاسوسی ناول فخش قصے، بھونوں کی کہانیاں اور اسی قشم کا ادب تھا۔ جو سیاہیوں کو اور بڑھے لکھے اُمراء کو بے حدمرغوب ہے، وہ اس کی لائبربزی سے کتابیں كرائے يرير صنے كے لئے جاتے، بڑھے اطالوی كو چھڑى بنانے كا بہت شوق تھا۔ اور وہ جنگل کی لکڑیوں سے الیمی خوبصورت چھڑیاں بناتا تھا۔ جو گل مرگ کی سوغات میں شار ہوئی تھیں ۔ اور سیاح انہیں خريد كربرا يشوق سے اپنے وطن لے جاتے تھے۔اس كے علاوہ اسے (Concetina) بجانے کا بہت شوقت تھا۔رات کووہ کھانا کھاکر (Concetina)کے ساتھ گایا کرتا اور میریا پیانو بجاتی۔ میریا بیانو بہت اچھا بجاتی تھی۔اور جنگ سے پہلے گل مرگ میں اکثر معزز انگریز خاندانوں میں بیانوں سکھانے جایا کرتی۔ جنگ شروع ہوتے ہی بیردونوں باپ بیٹی حراست میں لے لئے گئے بعد میں جب انہوں نے اپنے ہندوستانی باشندے ہونے کا ثبوت مبہم پہنجایا تو چھوڑ دیے گئے۔ پھر بھی ان پرکڑی نگرانی تھی۔ جنگ سے پہلے بر هے کی دوکان کا نام تھا''اطالوی سٹور''جنگ شروع ہوتے ہی اس نے بینام بدل کر'' اپنی اطالوی سٹور'' کردیا،حراست کے بعداس سٹور کا نام ' انتحادی سٹور' ہوگیا، دراصل اس بڑھے کوسیاست سے متلق دلچیبی نتھی۔میرا ڈیال ہے کہ اگر کل گرمرگ پر جنگل کے دیجھوں

نہیں دیتی، وہ انسان کی طرح نظالم ہیں ہے، خدا کی قشم ، ابنِ مریم کی قشم وہ ہرگز نظالم ہیں ہے۔''

گہرے نیلے آسان میں تارے جیکنے گے۔ نیڈوز ہوٹل کی بہاڑی پر یکا یک بحل کے مقمول کی قطار روشن ہواٹھی۔ایسامعلوم ہوا گویا کسی نے بنفشے کے پھولول کی چھڑی فضا میں اچھال دی اور پھر ویا تدمغربی افق پر شفق کی آخری لکیر پر ججو ب،شر مایا ہوا برآ مد ہوا۔ اس مہوش ساقی کی طرح جس نے اپنے دستے سیمیں میں پہلی بار مینا اٹھائی ہو۔

اوبرائن پینے لگا۔اب اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔آسان کی طرح صاف۔۔

### \*\*\*

کمرہ نمبرسات میں ایک اطالوی بڑھا اور اس کی لڑکی میریا رہتے تھے۔میریا دن بھراپنے کمرے میں بیانو بجاتی رہتی اور شام کو اپنے باپ کے ساتھ سیر کرنے جایا کرتی۔میریا کے خدو خال میں ایشیائی مناسبت تھی۔شاید اسی لئے میں اسے اس قدر پبند کرتا تھا۔ بڑھا اطالوی یہاں بجیس تمیں سال سے رہتا تھا۔ بازار میں اس کی ایک دوکان تھی۔ جہاں وہ سامانِ خور دونوش رکھتا تھا۔ کتابوں کی ایک

ڈانٹا۔ کیونکہ کمرہ نمبرسات کی دیکھے بھال زماں خال اور بوسف کے سپردھی۔عبداللدکووخل درمعقولات کا کیاحق تھا۔اب کے اس نے ا بنی ہدر دی بون ظاہر کی تو نو کری سے الگ کر دیا جائے گا۔ ميريا مجھے پيندنگي۔اس کاخسن صبيح، کنول کی طرح کھلا ہوا چېره \_ آنگھوں کی خطرناک معصومیت ،جسم کے نازک خم ، ہونٹوں کا وہ أجلا أجلاتهم ليكن ميرياكي متانت مجھے بہت نا كوار معلوم ہوتی تقى میں جا ہتا تھا۔ کہ بیاڑ کی مثنین نہر ہے ان معصوم آنکھوں میں شوخی جھلکنے لگے۔اس کنول کی پتیوں پرہنسی کی تینزی رفضاں ہوجائے اس الجليسم ميں شرارت کی بحلی توپ جائے ،اس کے سارے رگ و یے میں اک ایسی تفریقری آئے کہ اس کی ہستی کا گوشہ گوشہ بیدار ہوجائے اور اس کی حیات کا بہاؤ کسی طوفانی ندی کی طرح اُٹمہ تا ہوا

میریا میریا ایک دن پیانوپر Nuteracker کی دهن بیانوپر ایک میریا میں نے کہا،"یا تو تم نری کی دهن بجارہی تھی ، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا،"یا تو تم نری احمق ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہویا...."

" يا \_؟ ..... ہاں کہو۔"

'' یاتم عورت کے بھیس میں راسیوٹین ہو Nuteracker کی دھن سنگر مجھوا بیسے کورمغز ایشیائی کی جی بھی ناچنے کو جیا ہتا ہے، اور

کی حکومت ہوجائے تو بہی اطالوی بڑھا اپنی دوکان کا نام بدل کر در پیچه سٹور' رکھ دیگا،اور ساتھ ہی جلی حروف میں بیالفاظ بھی۔ '' بيهاں ريھيوں كوشهر مفت ملتا ہے!'' ليكن في الحال تو اس حکومت کے قیام کا کوئی گمان نہ تھا۔ جنگ شروع ہوجانے کے بعد میریا کا انگریزی خاندانوں میں آنا جانا بند ہوگیا تھا۔ اور پیانو سکھانے سے جوآمدنی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوچکی تھی۔اُدھراطالوی لعنی اینی اطالوی لعنی اشحادی سٹور کی آمدنی بھی کم ہوگئی تھی۔اس کئے حالت ذرا تیلی تھی۔فردوس کے چھوٹے بیرے زمان خان نے بيرسب حالات ديكفكر ثميريا براينا دام بجيئا تفاليكن ميريا قابومين نهر ہ تی لبعض غریب لوگ ہیجد ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے قابو میں آتے ہیں۔میریا کا شار انہی بروی مشکلوں میں ہوتا تھا۔ ز مان خال اس کی وجہ سے بے حدیر بیٹان تھا، ہول کے بڑے بہتن عبداللدکواسی وجہ سے میریا اور اس کے باپ سے ہمدر دی تھی۔ کیونکہ وه خودایک لُطام واکسان تھا۔ سینے میں ایک زخمی دل رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی لڑائی زمال خال اور جھوٹے بہتنی سے ہوئی ، جو کمرہ نمبر سات کا کام دلجمعی سے نہ کرتے تھے، اور زمال خال تو کمرہ نمبرسات كاكام كرنے كے بجائے لڑكى كوالٹايريشان كرتا تھا۔عبداللدلڑائى میں بری طرح بیٹا گیا۔ ہاتھ یاؤں پر چوٹیں بھی آئیں اور منیجرنے الٹا

وہ کہنے گئی۔ ' جبتم میری عمر کو پہنچو گے تو تہہیں معلوہ وگا۔ ' میں نے کہا۔ ' میں تم سے عمر میں دس سال بڑا ہوں۔' میر یا بولی۔ ' میری مراد ذہنی عمر سے تھی۔ اصل عمر وہی ہوتی ہے۔ یوں تو شایدتم مجھ سے عمر میں دس سال بڑے ہو گے لیکن تمہارا ذہن ، تمہارے فہم تمہاراا دراک بالکل مرغی کے ایک چھوٹے چوز بے کی طرح ہے۔'

''اجھاتو گویا میں ایک چوز ہ ہوں۔'' میں نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے ہوئے کہا۔

''ایک نا بخت چوزه۔!'' بیر کہہ کر وہ مسکرائی ، وہی متین غم آلود مسکراہ ہے۔

میں نے پوچھا، 'اس جنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ''

وہ کہنے گئی، ''جنگ .... جنگ .... جنگ .... جہارا بوسہ بہت اچھا تھا۔
.... جنگ بہت بری شے ہے، میں ایک عورت ہوں ۔ میں آ دمی کے
بوسے کو مجھ سکتی ہوں ۔ اس کے قاتلانہ جذ بے کوئیں سمجھ سکتی، بیکشت و
خون کیوں ہوتا ہے۔ میرا بھائی اس وقت فوجی قیدی ہے۔' اس کی
آئکھیں نم ناک ہوگئیں۔

ایک تم ہوکہ بچھے ہوئے بلب کی طرح بالکل محس بیٹی ہو۔ کیابات ہے آخر؟ اٹھو بھا گو، دوڑو ناچو، ناچو تی کہ تہماری کا نئات کا ذرّہ وزّہ متحرک ہوجائے اور تمہارے جسم کا ایک ایک خم تھک کر چور ہوجائے۔' یہ کہہ کر میں نے اسے بازوں سے پکڑ کر پیانو پر سے اٹھالیا۔ اور دو تین چکر کمرے میں تیزی سے ناچتے ہوئے لگائے، پھر یکا یک ٹھہر گیا، اب وہ میرے بازوں کے جلقے میں تھی۔ میں فیاس کے ہونئے چومتے ہوئے کہا۔''اس جنگ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟'

اس نے اپنے آپ کومیرے بازؤں کی گرفت سے آزاد کرلیا۔اورمیرے منہ پرایک ہلکا ساطمانچہ مارکر بولی۔''تم بڑے حشی ہوجی۔''

میں نے کہا۔ ''میں بہی غصہ دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تہہاری اس متین مسکر اہف سے بخت چڑ ہے، تہہارے انداز اطالوی لڑکیوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ مجنونا نہ جوش وخروش وہ بے موقع ہنی، اُجھل کود، وہ....وہ سب کچھتم میں نہیں ہے۔ واللہ تم عورت نہیں ہو۔ مرمر کا بُت ہواور یا تو تم اپنی زیست پر دانستہ اس بھاری متانت کا دبیز پر دہ ڈالے ہوئے ہو، تا کہ لوگ تم سے مرعوب ہوجا کیں۔ یوراسپوٹین گرل ....ادھر آ وَ، میرے یاس بیٹھو۔'' اوگ اور جنگ دیکھیں گے اس سے کہیں زیادہ بھیا تک اور خوفناک جنگ، یہ جنگ فسطائیوں کوتو شاید تباہ کردے لیکن مشرق ومغرب کے نازک مسائل کو نہ بچھا سکے گی۔ نہ یہ دنیا اس اشتر کی نظام کی بنیاد رکھ سکے گی جس کے بغیر بھوک، بے کاری اور جہالت کا اس کرہ ارض سے دور ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے آؤ، بے تہووں Moonlight سے دور ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے آؤ، بے تہووں Sonte شروع کرو۔ تا کہ اس زندگی کی حرمان تعیبی اور اپنے محبوب آورش کی دوری کا احساس زائل ہوجائے...،'
آورش کی دوری کا احساس زائل ہوجائے ...،'
میریانے اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور پیا نو بجانے لگی۔
میریانے اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور پیا نو بجانے لگی۔
میریانے اپنے آنسو یو نچھ ڈالے اور پیا نو بجانے لگی۔

چاندنی رات تھی میں اور اوبرائن کھانے کے بعد بالکونی میں بیٹے ہوئے اپنے تیل میں پرستانی قلع تعمیر کرر ہے تھے۔ میں سوچ رہاتھا کہ اپتھر کی جھیل کے وسط میں برف کے گلیشر وں کے درمیان ایک خوبصورت میل ہو، اور اس میں میریا ہواور ایک بہت بڑا بیانو۔ چاندی کا اور میریا کا لباس سیب کے پھولوں کا ہو۔۔۔۔ اور میریا ہو۔ اور میں .۔۔۔ اور بس اور کوئی نہیں ۔۔۔۔ الوکہیں کا ۔ لوگ بھو کے مرد ہے اور میں اور کی نازی کے بیانو جھیل کے وسط میں ایک کی ہو، یہ ہو، وہ ہو .۔۔ ایسے خوبصورت سینے وہ ہو۔۔۔ ایسے خوبصورت سینے وہ ہو۔۔۔ ایسے خوبصورت سینے

میں نے کہا، ''معاف کرنا۔ بیہ جنگ تنہمارے فسطائیوں نے شروع کی ہے۔''

وه بولی، 'میں فسطائی نہیں ہوں۔ نہ ہی میرا بھائی تھا۔ میرا باپ چھڑیاں بنا تا ہے۔ اور رات کو Concertina پرگانا پیند کرتا ہے۔ مجھے بیا نوسے عشق ہے۔ میں نے بھی سیاست کے متعلق نہیں سوچا، ہمیشہ آزاداور لاتعلق سی رہی اس لئے مجھے فسطائیت پیند نہیں جب میں پیدا ہوئی تو عہد نامہ ورسائی پر دستخط ہو چکے تھے اور میں ہندوستان میں تھی۔ مجھے مسولینی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اس نے تو میرا پیا نوسکھانا بھی بند کر دیا۔'

اس کی آنگھیں نم ناک ہوگئیں۔ میں نے کہا، ''نم کسی بولیس آفیسر کے سامنے بیان نہیں دے رہی ہو۔''

وہ بولی۔" جھے سے تو سب ہی پولیس آفیسروں کا سابرتاؤ کرتے ہیں۔ میرے لئے بینی بات نہیں ہے۔لیکن دراصل بیہ ہماری غلطی تھی، ہم خوشی کے راگ الاپنے رہے Concertina بجاتے رہے، اور سیاست سے بہرہ رہے اور ہم نے فسطائیوں کے من مانی کارروائی کرنے کا موقع دیا" اس کی سانس رکے لگی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی چھوکر کہا۔" اچھا چلوجانے دو....یہ ہمزی جنگ نہیں ہے، اگر ہم لوگ بچیس تیس برس اور زندہ رہے، ہے۔جبکہ ہنری فورڈ دوبسکٹ اور آ دھ پاؤ دودھ بھی دن میں ہضم ہیں کرسکتا۔''

میں نے کہا،''ہنری فورڈ بہت بڑا آ دمی ہے وہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ بچھ کھانہیں سکتا۔''

اوبرائن بولا، "ماؤنٹ ابوریسٹ بھی بہت بڑا پہاڑ ہے۔
بڑائی دونوں پر ہے۔ ہنری فورڈ میں بھی ۔لیکن ہنری فورڈ کی عظمت
غیر فطری ہے۔ مصنوعی ہے، اس کی حیثیت غاصبانہ ہے۔ ماؤن
ابوریسٹ کی دکاشی اک معصوم بچے کی سی ہے جوسپید برف سے کھیل
د ماہو۔ دہ ابدی ہے۔"

میں نے پوچھا، ''گاندھی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔''
اوبرائن بولا، ''ایک مدت تک مجھے کالے آدمیوں سے نفرت رہی اب بھی بھی یہ نفرت جاگ اٹھتی ہے۔ مجھے ان کا رنگ پہند نہیں، ان کا احساسِ کمتری پہند نہیں، ان کا خوشامدانہ لہجہ پہند نہیں، میراخیال رہا ہے کہ اِن میں بلی کی سی چالا کی اور لومڑی کی سی دھو کے بازی پائی جاتی ہے۔اور حبشیوں کوتو میں مدتوں انسان سیجھنے سے انکار کرتا رہا ۔۔۔گاندھی کالا آدمی ہے۔ وہ بھی سفید آدمی کا دوست نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ اسے یسوع مسیح کی طرح معصوم سیجھنے دوست نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ اسے یسوع مسیح کی طرح معصوم سیجھنے ہیں۔ میں اس دھو کے میں مبتلا نہیں ہوں۔ میرا اب بھی یہی خیال

ای طرح جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آدمی ایسے خواب کیوں دیکھتا ہے، آدمی سے مراد کیا چیز ہے، عبداللہ بھی تو آدمی ہے، عبداللہ نے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اپنے بیٹے کے لئے شب و روز ایسے ہی سپنے دیکھتا ہے۔ انسان کو یہ سپنوں کی دنیا کیوں بیاری ہے۔ اور کیوں وہ ان سپنوں کو حقیقت نہیں بنالیتا، سورج، پانی، چاند، مواکی طرح آگرز بین اور اس کی ساری پیداوار بھی سب انسانوں بیں مشترک ہوجائے تو ہر گھر ان سندر سپنوں کا جگمگا تا ہواشیش کی بن جائے، پھر انسان ایسا کیوں نہیں کرتا۔ وہ کیوں عاصب ہے اشتر اک کیوں نہیں، کیا اس میں اتن ہی عقل بھی نہیں کہ اس سیدھی سادی بات کیوں نہیں، کیا اس میں اتن ہی عقل بھی نہیں کہ اس سیدھی سادی بات کو سیدے۔ کو سیدھی سادی بات کیوں نہیں۔ کیا سیدھی سادی بات کیوں نہیں۔ کیا سیدھی سادی بات کیوں نہیں۔ کیا سیدھی سادی بات

اوبرائن سگار کی را کھ جھاڑ کر بولا، ''ہنری فورڈ کالڑکا مرگیا ہے۔''

میں نے پوچھا، ''پھر؟ اس ہے موٹروں کا کاروبار پر کیا اثر پڑیگا۔ شہتوت کے درختوں پر پھل لگنے بند ہوجا کیں گے کیا؟''
او برائن بولا، ''نہیں دراصل غور کرر ہاتھا کہ وہ ہنری فورڈ کا اکلوتا بیٹھا تھا۔ ہنری فورڈ امریکہ میں سرمایہ داری کا مظہر ہے۔۔۔۔اب میں سوچتا ہوں، سرمایہ دار ہنری فورڈ خوش ہے؟ خوش تھا،خوش رہے گا؟ آخر یہ دولت کے انبار کیوں؟ ان کامصرف ہی کیا

ہے کہ سفیدسل کے انسانوں کا جاتی دشمن ہے۔

میں نے کہا، ''وہ تو صرف بیرچا ہتا ہے کہ ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستان میں ہی ہندوستانیوں کی حکومت ہو۔'' او ہرائن بالکونی پر جھک گیا۔ بولا، ' دممکن ہے میر جذبات عصبیت سے خالی نہ ہوں، آخر میں بھی سفید نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔لیکن اس وقت اس نے ہمیں سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔

ہندوستان بھر میں اک آگئی بھیلی ہوئی ہے۔اور بیہ بدامنی ہمیں جا یا نیوں کا مقابلہ کرنے سے روک رہی ہے۔'

عین اس وفت زور ہے بگل بجنے کی آواز آئی ،اور بہت سے گھوڑوں کی جاپ، انگریز گھڑسوارل کا ایک قافلہ ہماری بالکونی کے ہے۔ گزرر ہاتھا۔ بیلوگ پستولوں اور رائیفلوں سے سلے تھے۔ آگے دوانگریز بگل بجارہے تھے۔

یہ قافلہ بالکونی کے نیجے سے گزرتا ہوا گاف کورس کی طرف اگیا۔

میں نے کہا، 'بداعتادی سے بداعتادی پیدا ہوئی ہے۔ یہ
زندگی کا اصول ہے۔ انگریزوں کو ہندوستانیوں کی جمہوریت پسندی
پراعتا نہیں۔ اور ہندوستانیوں کو انگریزوں کی ہمدردی اور دادرسی پر،
اب دیکھئے، یہاں گلمرگ میں کوئی سائیں نہیں کیئی یہاں بھی بیلوگ

بلا ناغہ رات کو گشت کرتے ہیں اور ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے تک گھو متے ہوئے سارے گلمرگ کا چکر لگاتے ہیں۔ مبادا کہیں کوئی کانگریسی بم پچینک دے۔''

سرگلرروڈ کی سمت ہے وہ نوجوان جوڑا چلا آر ہاتھا۔ چاندنی میں شرابور دل آسودہ ، امنگول سے لبریز ، نجلی منزل میں مس جائس جولئکا شائیر کی رہنے والی تھی نہایت اداس سُروں میں اپنے وطن کا ایک دیہاتی گیت گار ہی تھی۔ اس کا نیا یار شرا بی لہجہ میں بار بار کہہ رہا تھا، ''ڈارلنگ میں بھی لئکا شائر کا رہنے والا ہوں۔ ڈارلنگ میں بھی لئکا شائر کا رہنے والا ہوں۔ ڈارلنگ میں بھی لئکا شائر کا رہنے والا ہوں۔ ڈارلنگ میں بھی

عاندنی میں نہائے ہوئے بت سیمیں کواپی آغوش میں گئے نوجوان لڑکا سڑک پر کھڑا ہوکر وہیں اپنی بیوی کو چومنے لگا۔ ٹیجلی منزل پر بکا کیک نرس رونے لگی۔'' میں گھر جانا جا ہتی ہوں۔ڈارلنگ بوائے میں گھر جانا جا ہتی ہوں۔''

اوبرائن کہنے لگا۔ 'انسان ابھی جغرافیائی عشق سے آزادہیں ہوا۔ گاندھی ہندوستانی ہے۔ اسے ہندوستان سے عشق ہے۔ بیزس لاکا شائر کی رہنے والی ہے اسے لئکا شائر سے عشق ہے۔ حالانکہ حقیقت بیر ہے کہ گل مرگ کے مقابلہ میں لئکا شائر بالکل....' وہ سر ہلا کر جیب ہوگیا۔

میں نے کہا۔ ' پرسوں بکی مل کی دوکان پرمیری ملا قات ایک انگریز درزن سے ہوئی۔ وہ انگلتان کی لیبر پارٹی کی ممبرتھی۔ وہ بھی تہماری طرح گا ندھی کو برا بھلا کہہ رہی تھی ، کہتی تھی کہ ابگرگ میں بھی فساد ہوگا، اور یہی لوگ جو آج ہمارے پاس شہد، ڈبل روٹی اور شاغم بیجنے کے لئے آتے ہیں ہم پر چھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کرینگے پھر وہ مسکرا کر کہنے گئی بہتر یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں ماری جاؤں جو مجھے جانتے ہیں۔ مجھے اجنبیوں کے ہاتھوں مرنا لیندنہیں۔'

اوبرائن بولا۔ ''تم نے اس طنز کا ملاحظہ کیا؟''

میں نے کہا۔ ' بیطنز سراسر غلط تھا۔ گاندھی کسی انگریز کوتل کرنا نہیں جا ہتا اور پھراس انگریز درزن کو جو لیبر بارٹی کی ممبر بھی تھی۔ ہندوستانیوں سے اس قدر خوف کیوں محسوس ہور ہا تھا۔ بیراتنی بد اعتمادی کس لئے۔ تمہمارے خیال میں کیا اس میں رتی بھراحساسِ گناوشامل نہ تھا؟''

ینچے، نرس اب زور زور سے چلار ہی تھی۔ ''میں لئکا شائر جانا چاہتی ہوں ستبی بوائے۔ میں لئکا شائر جانا چاہتی ہوں، ستبی بوائے….''

اوبرائن مسكراكر كهنے لگا... "اور يهى گاندهى جا ہتا ہے-"